

## مجابوا البم

اقبال متبث

م لضرت بيلشرز - وكثور ليرسطرط ليكهناكوس



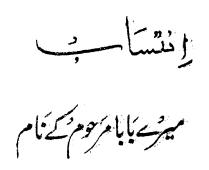

جمله حقوق بحق ناتنسر محفوظ

منصىت بىلىشى - وكى دىبى اسى دىك للهنوية

کتابیت: و فاررضوی مطبع: - نظای پرکس بارادل: پیم سو مصبون ۱۹۷۲

أيك تحيول أيك تتلى يحيلا دروازه شعورسفر منزل ۴. ياني كحيراغ 49 راحی تين ميافر کیبنڈل کا کو بی اندھیروں کی لاج اسا کتاب سے کتنے مک

شكن دركن 122 بيجوار 4- 40 riz تخامبوااكبم أيسوم بهبادر ایک سوال ے سو ہ سنگ استان 444

## ایک بچول ایک تنتلی

 محردمیان نیکی کاردب دهار لیتی بین تونیکیان قابل دیم حد تک مجود یون کا پر تومعلوم دونی بین دورجب بی محرومیان کناه بن کر مچیاتی بین تو بیچاری نیکی کومس پچیاف کو مسر کاس مهین رستار

ب من رور نیان کر در میان کس نیکی بن کر ره کنی کنین رایسی نیکی جو سنو دنیکی کسیسے خوت کھا۔ خوت کھائے دور خاندان میا دا اس نیکی پر مرطا تھا۔

فدمت، خدمت کررہی استے کر رہی ہیں۔ ابنے سے جھوٹوں کی خدمت کررہی ہیں ہوا ہدوں کی خدمت کررہی ہیں ہوا ہوں گا خدمت کر رہی ہیں۔ بڑرگ قو بزرگ ہی گاہرے سر متاکش کی ہدوا نصلے کی طلب نیکی تقسیم ہورہی گئی۔ اب ہی کے دامن میں جبتی گنجا کشس سے سے سے سمیط نے ، جس کی جھو کی جلتی وسیع ہو کھرے اور بچا میال نے سب سے ذیا دہ تھر لمیا۔

رصنید کی کوچیا میاں کی کھوٹی کھر کر ٹری خوشی کھی نوٹونی تھی۔ بڑا آنٹ بھی تو ماتا کا۔ میکن بقدر سمیت ہرا کیا۔ نے رضیہ بیچی۔ سم بیکھر مذہ بیکھر کیا اور دو کھی کس طرح۔ خود کھیں بیکھر دینے کے مہدانے۔

اور رصین بخی دنیا بھر کا دکھر در دسینے میں بھیائے بس نیکی بنی ارہیں۔ اور دنیا کے کٹا کٹیں مارتے بیکران سمن در کی موجوں پر لسین دلھ ولتی رہیں سے فوق ہونے کا ڈر نہیں یا را ترنے کی فکر نہیں ۔ مرین چینی ' دور وزیہا رے گھر چلنے نا "لیس صبح سے شام کک کچھ

" اور پیر خوارے بچا کو ہو تخلیف ہوگی !"
لبس لا کھر سوالوں کا ایک جواب رضو بچی کے پاس کا نسے کی گولی کی طح والی ایک جواب مصل کے باس کا نسے کی گولی کی طح والی ایس ارستا ہے وہ جس سمت میں جا ہتیں تھے اس اوس کو لی کو الط صکا دبتیں ۔

" رضیہ ۔۔ میری انجی سی رضو بی بی ۔۔ پانچویں کو ماہنے ہیں ساتی کو ہمندی ، آگویں کو ساجی اور ٹویس کو جلوہ ۔ دسویں کو پڑھی ہڑدگی ۔۔ کی ہمندی ، آگویں کو سور رہے کی کرفیں و بینے ہیں گھر کی پہار دیواری میں اسی طی محفوظ با کہ گی جس طرح کی چھوٹہ جا د گئ ۔۔ جلو بھی اب ؟ محفوظ با کہ گئے جس طرح کی جھوٹہ جا د گئ ۔۔ جلو بھی اب ؟ میاسو بھی کھولا ۔ موال کھیر نویس کو جلو ۔۔ کی سمیاسو بھی کھولا ۔

اماں بی کویہ یاد ہی ہزر ایک کہ دہ جو النی سیر بھی تا رکین بتلا رہی ہیں ان میں جلوہ نویں کو او دھکے گا۔ شا دی گئی ایک جی دور ۔۔۔ وہ جلی گئیس دستیہ بھی کو جل دینے گئرے آنا گئیا۔۔۔ بھی دور ہے ایک گئیس مرسال ایسے گئرے آنا گئیا۔۔۔ دہ آجا تیں قر جیسے سا رہے گئر کی آسائٹیں آجا تیں ۔ دلوں کو اطمیت ان ادر مکون جاسل ہو جا تا۔۔ بیسے خوشیوں سے منور بیو جائے 'قلب گر ما

جائے۔

جهره دیکھو قوازل کی بیار معلوم ہوں مکین اس ڈوھنگ سے اس ڈھب سے منسی کا نقاب سارے بہرے پر اوال رکھتیں کم اندر کے کرب تاکسی کی کمیا مجال ہو بیوریخ جائے۔

نقرّ بب میں حاتمیں' د کھر ہیاری میں جاتمیں' بھاں اورجس دقت

جا تیں اس طرح جاتیں بیسے توشی مب کی ڈو قرنب کی یز ہو گ برگفیں کی ہو گئے ۔ گم نسب کا ڈو توسب کا یز ہوالس گفیں کا ادا۔

ایک دن و کی جنگ ہوتی ہے کھرمسکے سب یکوں کھال جاتے کہ مطب ہے و کا دولی سے بھی کا کہ جاتے کہ مطب کا دولی سے بھی سے بھی کا میں میں مادارات ہو۔

فاطر من بی بیم مدادات بدر مناس ده آمیسترسے بلوگی کره کھولتیں اور اجائے۔ یہ اجائے سارے کے سارے ان کی ذات کے لیے باسکی متیں کے دہ تو کیس ساکھر مبتہ کے موتیوں کی طرح منگیاں بھیر لی گئیں ۔ اجائے کردیتے دالوں نے اکھیں صرف اندھیرے دیے۔ سکن انکے چرے کی تنہا ما گئی پیونڈگی۔ دالوں نے اکھیں صرف اندھیرے دیے۔ سکن انکے چرے کی تنہا ما گئی پیونڈگی۔ مفتحل سے چرے بر کھی بھونی کو گئی ٹار اول بر جھکی بادگی کم بدا کھوں نیر بھی عنم کی بر بچھا ٹی بیٹر نے دی مز محنت بر کھی محدوس کی مز خا ندان بھرکا جو بچھ اکھا نیون سے کر بر کہا۔

 میں ۔۔۔ انگئی ہمریر ڈسیرسے کیرشے ہوں جہیں رکو بھوڈیتے۔ اا وکہ جیں سمسط لوں ش

" ا ا بی سن رہی ہوئے۔۔ نگین ا ا بی کا ان میں تیں ڈوالے پیچر زمین ا اور رضیۃ چی سنو د سے سلف کا حما اب ہو ڈیٹے میں مائتھا پیچی سر نی رمیس ۔

جیج بائے نگر اگرتے موالگ ۔۔۔ بانٹین اڈن گھائیاں بتا تیں اور یہ سب کو بنٹی کچھڑی ۔۔۔ رستے پہلے جائٹیں اور سٹے جدر سوتیں ۔۔۔ سانچر کھی وجائے ایکین اور زات گئے اندھیں۔ سیٹنا۔

چو . فی اجباعی عظیم یا اور رات شده و مرسیب میت . منون بحداری شین کا دلیب پر زه مجمی دُهیبلا ایو حیاتا قومیا مدی شیب

بو کوره جانی نیکن رهنیزیکی اسی مشیوطنین که کل بر زسے مجرشتے رین -باد کررہ جانی سکن رهنیزیکی اسی مشیوطنین که کل بر زسے مجرشتے رین -

چون چول بل کررهٔ حباست و نیخر تینبر ده صبالا پیورهباسته و کین مسی کونچو خبر بی مه مودتی ا در کام برا بر حبایتا در میتا -

بے نئیل کا بھائے تھیں سیار وم کی بالی رئیکن لبتیں بڑے وہوڑتے سے بڑے کھیے سے ۔

روس اکر این آب کو اس طرح رخ دے قد شاید دیجھنے والوگا احدا بے طرح مث جاتا ہے ۔ رصنیہ بھی کوسیموں نے دینا ایا مقا اور مضیہ بھی سبھوں کے کام کو اینا ایا تھا۔ اس طرح یہ ایک دو سرے کو بیا رسے گئے۔ ۔ اب کون مس کو ذیا وہ بیا دا تاوا۔ یہ آب طسیح ہے۔ ۔ اب کون مس کو ذیا وہ بیا دا تاوا۔ یہ آب طبیع ہے۔ ۔ تونیہ بھی کو بیخ زمین کہنا زیا دتی ہی سنیں ان کی تو بین کھی ہے۔ اسی تول جوخاندان بھرکے لیے صرف ابرِ رحمت نہیں 'باران رحمت بی ہو۔ اسی بور جس کے مزاج کے کھنڈے ساکنے اور منحل ہیرے کی نرم دھوب نے خاندان بھر کی تکھیتے تو کہا 'کو منبل خاندان بھر کی تکھیتے تو کہا 'کو منبل مزیکو کردی اس کی کو کھرسے نمی مذیبے تو کہا ، کو منبل مزیکو کے درکیا ۔

لئین یہ دکھ در د خاندان کھر کا قونہ کھا۔ رصنیہ کچی کا اپنا دکھ کھتا۔ مصنیہ بچی کا اپنا در د ۔۔ مصنیہ بچی کی ابنی خوشی کھی کسی نے دکھی نہیں۔ مصنیہ بچی کا اپنا دکھ در دکسی نے مانٹ نہیں لما ۔

اسی کے قو الحنیں بخر آمین کھنے میں کوئی مصالحة نہیں معلوم ہوتا۔ وودو صلی عظرت بی معلوم ہوتا۔ وودو صلی عظرت کی مصل عظرت و دولی مصل عظرت کی مصل عظرت کے مصل عظرت کے مصل عظرت کے مصل کوئی جنسیل ہوسکتا ہے کھیلا۔

" يتم منين مين كون كمنا يول كالنميا فره كلكت رسي مول "

کیجی دھنیڈ بھی نے ایسی بات کی کھی تو بھر اس اندا دسے کی جیسے لینے کمناہ مدر میں اس کی جیسے لینے کمناہ مدر معالم میں اس کا مدر انتقال اور معالم میں انتقال اور معالم میں انتقال اور معالم میں انتقال اور معالم میں انتقال انتقال اور معالم میں انتقال انتقال

اعفیں معلوم ہیں ۔۔۔ اور بھر الحقول نے کبھی آبسی بات کی ہی نہیں۔ کونیلیں ایک نہیں دو بار بھیونی تقییں یہ شخصے نتھے پر دوں کاروپ دھالنے

و چین ایک میں دوبار بیوی سی ۔ سے بردوں کاروپ دھدے سے بیلا سب بیلے سب کے بیخ اور اس طرح میوا کہ سادی دھر لی بیخ اور درہ

اب ان کی زنرگی میں کو تی اجلیے کی کرن کھی قولس ہیں کہ وہ خاندان بھر کی بیاری کھیں ۔ چاہتے جانے اور پینر کیے جانے کی خوائش آومی کی نظرت ہے ۔ بھر ایسے میں جب کم اپنا پچو کھی پیز رہبے تو ہی دومبروں کی دی ہوتی تعجیر ز ندگی کے دکھ درد کوسکراکرسس کرنے میں بڑی مردکر فی ہیں (ور اس کے مقیم بیٹی کی خرد میاں نیکی بن بیٹی گفتیں ۔ بیگی کی خرد میاں نیکی بن بیٹی گفتیں ۔

جیا میاں توان کے دکھوالے تھے ہی۔ اس سے کھلاکس کو انکار ہوسکت کفا۔ میکن رصنیہ بھی نے بچیا میاں کو مڈ صرف ابنی مجست دی۔ ابنا ایمان دیا' ابنی ذندگی دی۔ موا وصفے میں ان کی محبست تک تنیس مانکی۔ بچکر مانکا کھی تو دہ صرف بچیا میاں کی خوش نودی کھتی۔ اور بس۔

بھیا میاں خوش ہوجاتے تو رضیہ بھی کے حصے میں جیسے سادے ہماں کی فعمتیں سمط کتیں ہے۔ دہسی معمولی سی بات بر کھی برا مان جائے تو جسی ، حاکتی فرندگی ہی میں جسیے ایک ان سے الگ ہو جاتیں ۔

اور بهر بری بین کی بهط د هر میون کورضیه بینی نے بهیشه یه جان کرسهه اور بهری بی بین کی بهط د هر میون کورضیه بینی نے بهیشه یه جان کرسهه لیا جیسے جرحق بری بیکی بی کاحق بهوس ان کا اینا توجیعے بیکر کافتائی نهیل در اگر بیکر کافا بینا توجیعے بیکر کافائی نهیل در اگر بیکر کافائی نوان کارب بیکر بینان تک که بیری کی خوشی ان کارب بیکر بینان تک که بیری بینی کے بیلن سے بیجیا میان کی جواد لا دهمی ان کارب بیکر کی خوشی د

يس رصية يچي كو يون سجهيد جيسے نيم كا بهت بڑا او ركھنا بيٹير ہوں۔

تنفی منی فاختا تیں اس بیٹر کی شاخ بر آبیٹیتیں تب بھی یہ بیٹیر اپنے کھند طب مگفتیں تب بھی یہ بیٹیر اپنے کھند طب مگفتا سے ایوں کی شانتی دے گا۔

موٹے تا نے گدھ اس برطرک شاخ برآ بیٹیں تنب بھی یہ برا پیٹے گھنڈے کھنڈے کھنڈے سایوں کی شانتی دے گا۔

ير الكِيون كي توصيف بريرون كي تفييس. اب بېب تسى كاسب بىي ئىڭ د دىسرول كى خوشى بېو تو ده مۇدىسە مەم كى كمال جاتاب ـ اس ين سج بريجيئة قواب دصيبة كلي يؤدس يخطين ایک دن بڑی بھی کسی بات پر برم مقیں بھیا میاں سے بتور کھی کیے ملکہ آ د کھا تی نر دیتے تھے کے تھنٹری جگے۔ کا باب بمون سے دھا کوں میں بدل حمی قور منیق کی امن کا بہام ہے کر ددون کے درمیان کو دیڑی ۔ یران کی زندگی کا بساله ورآ مزی وقت کقابو برگ یکی اور تنامیان ك تجيالات بهوت اند تقيرك كو مجوثاتها ديايي ووركر في بي تأني م برى بچى كے بيتي ايك د نياطتى بال بچے ايمان ، قانون ب بي يكي مصالحت كرانے والا يو تو بنيس و پچيتا كه رائتے ہوئے بائقوں كى قربت دس میں پھی ہے۔ وہ تو صرف اس سچائی کے بل بوتے پر آگے بڑھنا ہے تھیں کا نام محبت ہے، جس کا نام اجالات، جس کا نام نیکی ہے۔ ادر اکر کونی اس عبت بی کے معفر پر کلوک دے تو۔ ادد اگر کوئی اس اجائے ہی کے سخفر پر کھوک دے تو۔۔ اور اگر کوئی اس نیکی بی کے مخر پر محتوک دے و ۔۔۔ اد مرش ما بیگی نے بھی کیا ۔۔ کہنے محکیں ۔ اپنے کو بہجا نو جنے تی عقد ا ن الحاحد دعوے برابری کے ایس مید دوبا کی گرائیں تو درسان ما کونے والی چیونٹی، مز دینا کی رہے گئ مز دین کی ۔ رہن چی نے ادیم ادُ هر آنگلین گفاکر خاندان بحرکواس طرح دیکھا جیسے کہ رسی ہوں۔
مجھے بند وی گا۔ مے بہلو مجھے او پر اکٹنا لو۔ دنیا تو میں نے اپنا تجبت سے جیت کی سے جیت کی سے جیت کی ہیں سنے لینے سے جیت کی سی سنے اپنے بینے بیک کواس دنیا میں آنے سے قبل ہی اس میلاختم کر دیا کہ تغییر کھی ان کا دیت منیں لے گا۔ ان کا حندا منیں سلے گا۔

اب دهند بیچی کو کون سمجھائے کہ حس سے سا دی حندا کی سمجھ کہ م دہ اس سے بہت بڑا ہوتا ہے جس سے صرف مفدا محبت کرتا ہے ۔ اور رهند بیچی اسی کو لی باسی جبیں کی بھی تو ہنیں اس لیے کہ دہ تو ہنگی ہو لی کسی ایک نیکی بن کررہ گئی ہیں ۔۔۔ ایک ایسا روپ بن کررہ گئی ہیں ہو اپنا حق جھیک کی طرح ما تکتا ہے ۔

، پک بھول ۔۔۔ ایک تشکی

کھیولو تو اپنی خومشبو دے دیے ۔۔

مچھولو تو اپنا *رنگ ل*ه وپ م<del>ح</del> وے ۔ س

مذكا بنا بن مرجها أكة من المؤلك بن كرنشتر لكانا ـ

## بجيلا دروازه

دو نمیشی، نبیشی

لىكن دە جاتى كەرائة جاچكى كلى .

میں نے اس کو تلاش کرنا مناسب نہ سجھا۔ میں نے تبسری بار جب اس کو گئی۔ ( 796) کیا کھا تو صرف اس سے دعدہ یعنے کے لئے کہ وہ انظول میں مجھ سے ملے گا۔ ویسے میں اس کو کئی بالر ممیگ کرسکتا کھا۔ اسکے حاکلیٹوں کی اظبی اپنی ڈھن تب دیل کی کھی اور میرے یہ پھیم موقع کھا۔ اسکے حاکلیٹوں کی ختی اور میرے یہ پھیم موقع کھا۔ اسکے حاکلیٹوں کی ختی ویکھنے بڑھر مربی کھی اور یہ اس کی مقبولیت کی و نمیل کھی کیکن شف ویا اور میں نے بڑھ مربی کھی اور یہ اس کی مقبولیت کی و نمیل کھی کیکن شف ویا اور میں نے بڑی ختونت سے مجھے دیکھا کھا اِشاید

كرديا . بريات ايك ص تك غيراخلاق به -

انسی د قت میں نے نبنتی سے وعدہ ایا کہ وہ انٹر دل میں مجھ سے بلے گی۔ وہ الحبی یوری طرح و عدد کھی نرکر سکی تھی کر کسی نے مجھے ٹریک کمیا اور میں یا دل نا منواسته بهط ويا -

منظم حبرت بولي كه ده حاكى مذكفا ـ

» رئشرا اپنے بورے ثباب یر تھا' اور مجھے پکھرا بیامعلوم ہورہا کھتا كرقص كى دفتاراً دكت اسطى تيزيه اس يع كدوه لوك بوقص كرري يقے کھنیں زندگی اپناحس کا بنی تو تصورتی اینا رس این حوارت سب بجھ تقتب کررسی گفتی ۔ آرکٹٹرا بجانے والول کے حصے میں جیسے اس حسن اس خیصہ و<sup>اتی،</sup> اس رمل اور اس حرارت سے تیج کھی ندآیا تھا۔ وہ صرب این فرس بوالرئیے تھے۔ یا مکل اس طرح جیسے میں آفس میں فائیلس ڈیل کرتا ہول۔

نه ندگی کا په تقناد دیدنی کقا۔

حاکی سفیداسکرط بہنی ہوئی ایک حدیثہ سے ساتھ ناچ میا تھا جونگنی

پيے کم نوبھورت منبل کھي ۔

لجس تان سُراد رہے برہم کقرک رہیے <u>تھے</u>، لیٹ رہے <u>گھن</u> ہتو م رہ

بن لهرون برہم دفقال تھے۔۔

ان ہردک سے موتے کسی اسی کمیشیت سے پچوٹ رہے گئے حصہ ہے ل كها جاسكتا ہے بيسا داسي كها جاسكتا ہے . جسے محرومی كها جاسكتا ہے ىكن يقص زندگى سے بہت قریب كفار اتنا قریب كداس ميں اور ذندگئ سے كو كئ فرق شيس ده گئيا بنھائ

زندگی کا پرتفنا دا میں کیر کوں گا کاش آپ دیکھ یائے۔ اور اب جب کرمین نیسی نیز کوں گا کا شراک سے گھر گئے ڈول کی کا کار الٹرائی ہو چکا گھنا۔ وہی وقفہ جس مین نیسی نے مجھرسے ملنے کا وحدہ کیا گئا۔ میکن وہ مجھرسے ملی منہیں ۔

وہ برسیزے باہر نہیں جائے تھے ۔ ویسے دہ حاسیتے تو دنیا ہما ن کورو ندکرر کھ دیتے ۔ اس لیے کہان کے سینے میں جو دل درھڑک رسیتے ا تھے ان کی آوا ذیکے معلوم کھا ایک ہوگئی گئی ۔ بالکل ایک ۔۔۔۔ انگین اعم دقت کمیں جانے کا کوئی سوال ہی مہیں گئا۔

يرساب ووبدس بوتا مريد كاكريم في اس سال سي كميا بيا اور

اس سال کو کمیا دیا ۔ کتینے تو الیسے ہوں سے بیو رسو چیتے کھی نہ ہوں سے کہ ہمیں اس طرح عَلَى حساب مِمَتاب كمرِّنا جِاسِيفَ - اه رَسِول سوتيين - زندگي بهرحال كُرُول ہے، دتھاں ہے ۔

مجھے كيرو زوئ كى ميں إينا چهره صائت نظر آرم فقاء بيال تك كدده تل بین نظر ٔ ریا تھا ہو میرے با کین گال کے ادیری سُٹھے یہ تھا اور ہوننینی کومہت ين د محنا ا و رحبل كواس نے كمتى يا رہيو ما علما به

میں بہت می سوج رہا گھا۔

كىكى كى كى دىسام صلوم بقا كاكوس كي طابي ماس سورج رالى باور \_\_\_ شايد يرسب ديكي كالرشمير كقال

والنس شرع بو نے میں انجی کھے دیرگئی ۔

یجھے شدید تنہا نی کا احباس ہور یا بھا۔۔ جا لانکہ بہاں کسی چیزئی کمی تهنين كلقق وميرصتني حياسها في السكت كليار حب عورت مسيحيات شريفا زباحيت کرسکتنا کھیا۔ اس کو بیٹینے کا آ ذر کرسکتا تھا۔ کچرکتنی ہی اسی کھیں جن کے ہونٹوں کی سرخی' میں میری کے صرف ایک کھینٹ سے بدے میں براسے مکتا کایا۔مین پرتہائی تغريم سيون سلط مورسي كفيس ؟

یول ٔ سلط ہور ہی تھیں ہ وہ کون سی شفق ہو ہیک ہینکے سے اسکے بڑھ کر میرسے دل کے بازار میں ہیجے ن وست سامان کا بوداکر رہی طقی . ا درسب تھے اس بے در دیسے اٹھا رہی کھی بييحير باندار اب عِمائين بِما يَن كرف لَكُ كا -

ر مرتا. سینظینسی نے اور اس کر وہا گھا ۔ میں اس تقیقت کو تھٹلانے کی کوششش کینگ

وہ شے نیسی ہی تھی جو میرے دل کے باندارسی سے ہوئے سامان کا سوداکر ہے گئی۔ تجھے اداس ہونا تنہیں میا ہیں تھا۔ ویسے میں نیسی کے ساکھ بھی تو منہیں آیا تھا۔ اس کی ماں نے قو مجھ سے کہا کھا کہ وہ نیوا پر مبئی میں منارسی ہے۔

یں تے بھٹ سفیدامکرٹ مہنی ہوئی سینہ کا ماکھر تھام میا ہو میرے برا برسے گزر رہی طقی جس کومیں میائی کے ساکھ ناچتا ہوا دیکھر جیکا کی ا در ہو نیسی سے کم خوبسورت ہنیں گئی ۔

اس کے نیکچھے سفید سوٹ برکا ٹی بو لگایا ہواا یک نوحوان کھی تھا ہو شاید اس سے پٹ کُ بڑھانے کی فکرمیں تھا۔

" او "۔ اس نے" او " اس اندا زسے کہا جیسے میرے ماکھ کھام لینے یر خوشی سے جنتے کھٹی ہو۔

میں نے بڑی ہے کلفی سے اس کواچنے یا س بھالیا ۔ اس نے کھی اپنی کرسی قریب کر لی ۔ ، ،

پہلے یہ بتا و کمیا بیوگی ؟

و بوان مجھے اسی نظروں سے دیجہ رہائقا ہے سے دیجہ اسی کی دھوا پوں پڑسلسل اس کی انھوں میں گئس رہا ہے ۔

" تم کمیا بی رہے ہو" (س نے پوچھا۔ " تم کمیا تی رہے

دو کیرو زروندی "

" قو پھر کیرو زجن ہیوں گی" میں نے بیرا کو اُ واز دی

مجينت كاخيال آبا مين ني بيت احتياط سي مفيدا سكر طي بني بو لي حسينه كاما عمر لينا عمر میں کے کر بڑی نرمی سے یوم لیا۔ مجھنیسی کا پھر خیال آیا۔ جیسے وہ میرے بل کو بچرم رہی ہو۔ سى نے دينے كال س كوديك بى كلي ميں خالى كر ديا ... میں نے پھر بیرے کو اور اردی \_\_ جب د ہسب پیکر رکھر کیا تو ہم نے جام ککرنے (درسے کما پیرمیں نے كانتے سے انتھا كرتھيلى كا قتلہ اپنے مائخرسے الينے ساتھى كوكھلايا۔ السس بركها بى بجول كيا كرحب جام تكرائ كئ قويم في وحهد NEW YEAR) كي نام سنوب كيا- جيسيم دونول برسيز دانس روم كم ماهي نہ ہوں بکد کلاس تعلیز ہوں جو ایک سی سبق رائے کر آئے ہوں۔ ور نہر نب سال اپینے جلومیں صرف خوشیاں ہی ہے کمر تو نہیں آتاہے ۔۔ میں نھے ۔۔

نه ہوں بکہ کلاس تعلوز ہوں جو ایک ہی سبن دھ کر آئے ہوں۔ در مزہر سن سال اپنے جلو سی سر خوشیاں ہی ہے کر آو نہیں آتا ہے ہیں نے ۔
موجیا ہم شئے سال کے نئے کموں کے نام کھی قوجام بچر پر کرسکتے کتے۔
دنگوں کی ہمتات ہی دنگوں کا حسین استراج بن حمی کتی ہے ۔ وٹھیل جب ہم بیٹھے ہوئے کتے اس سادا ڈانس دوم ہم بیٹھے ہوئے کتے اس سادا ڈانس دوم ادر اس کے اطراف کا کھلا ہوا تھ جس میں بے شا دمیزیں اور کرسیائی اور جب بر برے شار دل دھو کس رہے تھے، دور دور باک ہا می نظور سن کی اور جس کتے میں کتا۔
اور جن بر بے شار دل دھو کس رہے تھے، دور دور باک ہا می نظور سن کی بینے میں کتا۔

بهال بھی صرف قیقے نہیں تھے \_\_

بچرتفکی تفکی نظریں کھی مجرسے میں \_\_\_

یکھر د بی د بی سنگیال بھی سیرے ہاتھ کئیں \_\_\_ يَكُمْ وْعِنْكُ وْعِنْكُ الْمُعْرِكِينَ ميرك وامن ول كوكلكو كَنْدَ . ئۇغىيى كىيى ئايىن كىلى ئىرسە ئىسىندىيى دىرائىسىسى تهادی میزے مقابل کھری فاصلہ پر ہری ساری میں ملبوس کے ویت كِيْرُاسِ ا داسعةً نسُ كريم كلها رسى طَقَ جيسة أنسُ كريم مهبت كُرم إنو ا دُر إس كج طنطرا کرنے کے لیے کھوٹرا سا دقت اسے جاہیے ۔ کفندا کرنے کے لیے کھوٹرا سا دقت اسے جاہیے ۔ اس عورت کی عمر۔۔۔ سکن میں عمر مسطح بتا سکتا ہوں۔ ہس لیے کرعورت كى كو كى كترى مندن بيونى - بول تيكي كونتيكى كى اس منزل بير لتى جيسے در خت ير لكا بوا ايك اين كهل جو بو بواك أيك بلك سيد تجيينك سيد اين شاخ سے الكَ بْوَسَكَتَا بْلُوسِيةِ السِّ كَيْجِوا لِي الدِرَائيةِ دِهِ لِي حَمْرِ جِنْتُهُ مِينٍ يُرْهِلْ مِنين كهر سَتَا كُو سَهِم سَهِم فِرْي احتياط مع أنب مِن مُكُل مِلْتِي يُوسِ مِحْدِس يَوسِ عَلَي عَنْد. نسکن وه کسی زیانے میں مہست سول سے بڑھ برطھ کررہی ہوگی کیول کہ وہ اپنے کی

سون نو کو گر کور کانس انتظام سی انتظام بن کی یو۔ میں نے اسے بار با بڑی خورسے دیکھا کی ۔۔ اس دقت کلی حیب دہ تاج رہی گئی اس کی انتھیں کسی کو ڈھو ناڑ رہی گھتیں ۔

بهت سوں سے بڑھ ہیڈھ کر کھی ۔۔ سکین اس کی اُنھوں میں بلاکا مجزن کھا۔ ایسا

اب جب کروه اکس کرنم که کهار آبی گلتی اس و قت کلجی د کهن کو ڈھونٹر رہی گلتی و دیسے این میزور وہ آنٹ ٹرنگئی ۔ ایک اور عورت اس سے بمرایز ٹیٹی ہوتی گئی۔ ایک مرواس کے مقابل تھا۔ ہواس کو طرح طرح سے دمجھا رہا تھا۔ میری ساتھی نے مجھ سے یو تھا۔

" کس کے انتظا رمیں ہو" " کس کے انتظا رمیں ہو"

میں نے نفی میں اس طرح جواب دیا جیسے مجھے تنسی کا انتظار نہیں ہو۔

" فرارلنگ مسسی نے اس سے معانی جاہی اور اس کی طرن میے بوکیا اور اس کا زم لا کر لینے لا کر میں لے لیا لیکن اسے جو ما نمیں حالانکہ

وه سو با رجومنے کی سٹی<sup>ر کا</sup>تی ۔

" نام كياب تحفارا ؟"

ه يو ين "

"کي کرتی ہو"

" دسٹوفائیسٹ ہوں"

«کهان \_\_کمسی گورنمنٹ ونس میں ؟"

« إلى <u>"</u>

" كيفرلين سائقيون سے اپنا اتنا بهت سا راحس كس طل بجاليتى بو" " سائليون سے اپنا حسن ميں نہيں بچائی ۔ اس د فتر كاسسے برا الجد راہد

یہ فرحن بورا کرتاہے "

ودخمس طرح كلاك

" میں اس کی بیشی کی اسٹنو ہوں ہے۔ دہ بھر ارک کر کھر کھنے لئی۔۔ " د فتر کے سارے ساتھی مجھے صرف حسرت سے دیجھ لینے برسی اکتفاکرتے ىبىر - تھىسىم مات كرنے كى كھي ان ميں سمت مندں ہوتى ؟

« اور اگر کونی بھر جیسا مبخلابات کرنے تو "

دُرْ تومیس است<sup>و</sup> لفیطی منہیں دی ۔

« ایک ، دهدا بیسانجی او کا بوتحقیس لفٹ بنیس دیتا بیوگائیکن کھیا ہ ی نظرين اس يك ينيس بوطنيق برول كى "

" ہوگا کونی ہے یا اگر میرے افس میں تم ہوتے توشا بر دھیں ہوتے ؟

و میں اس طنز کوسٹیجر ز فی کھا ؟

" بدیال اب مجھے کھن کرسکرانے کی حنرورت کھی بلکراسیے چے شنے کی کھی " مكن ميں صرف مسكرا نكا ـــ بچوم مذم كا ــــ

مع میں ہوتا تو تحقامہ اس کے سامنے بیٹھ کرنے اندا ندہ محیت کی باتیں کرتا ہے، میں دس سے ادر پیچر کہنا جا ہتا تھا لیکن ایک دم اکٹھ کھڑا ہواجیسے بحلى كاكر مض بيحوكميا مو

شاپدینی دائیں اگری کھی ۔۔۔

\_ يى نے بہت لاش كيا . ميرى نظرين كوشے كوشے ميك كلى دين . لىكن دئىنىي نهيار كالى حس كومين نينس تججر بليجا كقار

دک د کچم رسیم پو "

" ایک دوست کو"

" كُرُل فرند يوكي كوني "

و اگرمیں ماں کہ دوں قوتم حل جا دگی "

اس نے بلکا سا قبقہ لگا با \_\_ کینے لکی \_ " بیماں عورتین عور توں کی دونست بن جاتی میں اور مرد عمر دیکے رقیب " "كا فى سجر دار بر بي مجه كير مانا يرب كالتمس باركى ؟" " الل " اس في وعده كي تطبيت محيل لم عر المعايا-ا درجب وعده بوجكا تو أرتسطراشروع بوجيكا تقال اس نے مجھے کھینجا۔ میں اب ڈائنس کرنے کے موڈ میں بائل منیں کوا میکن کوئی جارہ مز کھا۔ اس کے یا دجود میں نے اس کی کمرئیں اپنی گرفت کومفنیوط ندکھا تاکہ اس کومیری س بے دلی کا احساس نریو۔ کونی منٹ بھر بھی ہ گزرا ہوگا کہ س نے مجھے میگ کیا۔ اور میں فور اُڈائن روم سے باہر کل ویا۔ اور ووسری میزیر حابیکا تأكم إلى أن كم يلع يرفط ويكم سكن كا امكان كم بروهائ \_ أمهسته أبهسته يقص مين رنگ رما كلها \_ گرمی اربها لله، زندگی اربها كلتی ـ مچست کے قریب دناگ برنگے میلون رمبن کو یوم دسے تھتے اور اس طرح رنگو*ل کا ایک ق*ص طوانس بروم کے فرش سیطبنری پر میور ما کقاچی انسان کی پینچ سے ماہر کھا۔ جو دوتی اور رقابت کے جذبوں سے لیت رکھا۔ عرش تا فرش رنگول كايميالي ب موج در موج الرر ما كاي نیا سال اب انے کوہی کتا۔

ا كمطران من مال كى مواكت كے ليے اي كے كو تيز تركر را كا كا\_\_

ڈانس روم کے فرش پرتیز تیز کھرکتے ہوئے قدموں کی پر ایک کھ طیکھٹ ا ركواك كيسك للاركاني ا

ا در ہیں سے سال کے قدموں کی آ ہرہ صان سائی دے رہی کھتی ۔ یولن ایک جینی لرائے کے ساکھ نامج رہی گئی ۔

ہری ساری والی وہ بورت بڑی گڑم ہوشی سی*سی کے سا* تھر کیمٹی ہو تی گھتی رید کہ ا در اس کی انگھوں میں اب وہ ٹرقن دور دور تک نہیں گھا جو میں پکھرین دیر پہلے اس کی آنھوں میں دیچھ حیکا تھا۔

شا بدر تشخص المح**ي** م*ل كيا حقاحين كي وه منتظر كتي* \_

ریسی ایک چھر بری سی لڑکی ایک چھر برے سے لڑکے کے سابھ رہی نیادہ کرتج ریکی د کھا رہی گھی۔ دو نوں ہی معمو لی شکل وصورت کے کتے لیکن اس بھرہے پو رہے

د انس رومیں دہ سب سے زیا دہ طبئن دکھانی دیتے <u>تھے</u>۔

ایک کھونو ہوان ایک سلم ارا کی کو بڑے جا وکسے اپنے با زون میں سمیٹے ہوئے

بت پیاں صرن عورت هی، مر د کقا، بهاں صرف بیا رکھا، جذبہ کقا، بہاں رقا کفی کلتی میکن بهاں مذرب کہیں مہیں کتا۔

بیتہ منیں ان میں سے کتنے اپنے با زوایک دوسرے کی کمرمیں ڈوایے۔ اپنے یا کفر ایک د وسرے سے ما کھرمیں دیے کسی ادر رہی کے متعلق سورج رہے ہموں ہوشاً اس خوانس روم میں مہومی بندیل ور اگر ہو کھی تو کسی اور میں کے ساکھے۔ ایک دوسر سے اتنا قرمیب ہو گر بھی ایک دومسرے سے بہت دور۔۔ ہماں قرب دووری کا

، نے سال کی آمر کا منتظر کھا۔ ۔۔ اور میرا رواں دواں نیسی نیکا ررم کھا میرے گلاس میں زم کی کا صرف ایک گھونٹ یا تی رہ کما کھا۔۔ ا درمیں ا پینے پھرے کائل اس وسیکی میں دیچھ سکتا کھا۔ ا در اس تل برمنینی کے بوسول کی صرّت کو اب کک محسوس کرسکتا تھا۔

پنیں بہاں نمیں گتی۔ وہ نیے سال کا انتظار کیے بغیر۔ ماکی کے ساکھ

. میں جب پرسیز میں د اخل ہوا تھا تو زندگی میں کت حسن داخل ہوا کھا میں جب پرسیز میں د اخل ہوا تھا تو ذندگی میں کت حسن داخل ہوا کھا سے میں قدر خوبھبورت تھا <sup>م</sup>لے کیسا سج دھج کر میرے واسے کی سے گزند کہیے

۔ اور اب دیجھتے ہی دیجھتے مجھے کیا ہوگیا تھا۔ بہاں قو دہی سب پکھ ریکن سنینی نے شاید زندگ کو دیکھنے کے سا دے ذاہ بے بدل کرد کھ دیے

با سر کا بیکا تا بلوا ما سول میرے سینے میں تھی بادی اورائیول میں بنا ہ د ما محفال خارجیت غیر محرس طور پر میری واخلیت میں جذب بورسی

. بري را دى والى عودت نے جليے اپنى ، نگول كارما واحث ن مجھے موپ

سننى يون بېت د نون سى تى سىدىنىن ملى يې كى -

مجهمعلوم تقاكه حاكى ان دلول ابناما رايبابراس سينتخفها وركررط كقا میں بی بھی نیانتا عقا کرنیسی اس بیار کو بڑی بھین سیے سمعیٹ دیجا تھی۔ نىكىن مىركىھبى اس سىمل لىيتا تو دەمجھےنظرا ندا ندىنە كرتى \_ اس كم با وجود أب يمرك يدننش من مما كفار ويس اس كى تتحفيدت ميرك يا يقل كابيون، سنيا كمصرد ف استورالون، ادرياركون بي مين قابل قوحه رسي كلقي \_ جیب سبک بیونی قومجھی سیسی کا خیال ہی ہڑا تا۔ جيب كا بو بجر بھے اكسانا قواس ويجوكو إنكاكرنے كے بيعے بنى كى مدد كى مجھے ضرورت برگرتی ۔ نكن كي منيني مجه حال نركتي \_ قو نكري بنيس مجرسهين ماري هي \_\_ و ميرى مرص دليبي اس ميں بڑھ ري کھي ملكه كي يي محوست ميرد را كھا جيسے ىنىنى سىركىلدادىكى كى كى كى كى نیسی سری ا درسی بن کسی ہے ۔۔ سنیسنی میری مخردمی بن سی میری سے ۔۔۔ ، ىنىشى مىراغى بنىكتى بىرى -- ا در میں اعرائ کر رفض گاہ میں داخل برگیا تقا تا کہ وسس سجانی کو لا دول احكر بيري في سبع

ایک ارط کی برنظریں جم کر رگوئٹی جوشلوا را در کرتا ہیں جو سے کھتی ۔ کرتے ہوئے کہ استے بہتر ہوئے کھتی ۔ کرتے ہوئے بہتر بڑے برائے کے بیولوں کا رنگ لال کقا۔ وہ کلاب سے زیا دہ خوسٹ بولھتی یا بھر س بھرائی طسری محموس کرنے کی کوشش کر رہا گھا۔

وہ خاصی بھی کھتی ۔ اس کا سا داستان اس کے بدن میں سمٹ کر رہ کما کھا بدن جو ہولتا تھا۔ بدن بوسا ذشیں کرٹا کھا اورپس اس برن سے قریب ٹاوکیا تاكهنیشی كے خلات سا زش كرسكوں - استعقب لماكستوں ـ حب کے دہ میرے ساتھ رسی میں بڑی گرم جونٹی سے اسکے سائھ ناچارا۔ جب دہ مجھ سے جاز ہوگئ تو میں نے موہاکہ آنگا ہوئی کرکے چھی یاس سے كزرك است فركك كردينا سياسيع ريكي أين دنيسي كالشفالسهي ف سوس نے کمیاسد ایک سرداری دوق م پیچی بهط آست ۔ میں نے آئے پڑھر کرعورت کی کمرس مل عقر ڈالمنا جاملے سکین چینے اس کی کمر تهيں منیں ملی \_ ایک آناج کی بوری تھی جیمیں شیشے کی توشش کر رہا تھا \_ میں بو کھلاسا گیا۔ وہ ما رہ دو ہائے اپنے و مان کواس کی سائنسوں بچانے میں بڑی مرد انکی بتا بی پڑی ۔ ہم نا بچ کمیا کر شبتہ کتھے۔ بس کھرے ڈائن ره مرس تھومرر سے محقے ملکہ لوں کہیے اکتفی کی طرح مجلول مرسیماتھ ۔ اس الم كلتى المرح لحين كا جها ديت إس كى موند مهالا كرفسيم بي الديرا إو ــــــمري تحسمیسی و بدنی کلقی بهی نے طری حسرت سے ادھر اُڈھیز بکھیا کے نی مرد محاہد ہ به ابومیری طرف برسطه ادر اس « فربر اندام "سسیسه کو میری با منوک جدا کرمے۔

اس حا دیتے نے سرا رمل سہا سکون تھی چھین سیا ۔ جی چیسے ہر چیز سے ا دب گیا ہو ۔

گلابی رئی کا اسکر طبی بردی ایک حسینه بوانگلش اور انڈین سن کی ایک مین بولی ایک حسینه بوانگلش اور انڈین سن کی ایم شن معلوم بولی ایک بهت بی بالجی اور سجیلے نوجوان کے ساتھ ناچ ہی ایک مخفی مدف کھر کے لیے حبدا سے ناچی میرے مقابل آگئے تو میں نے آرکر الک کرنا بھی مجھے گوا دا نہ تھا۔ لیکن وہ جب میرے مقابل آگئے تو میں نے آرکر الک انسان کے کوئی بردار کی ۔ قبا ہر سبت انسان رسے کوئی بردار نی سے کہ میر نہوں اس کی اس خوکت کو مہدلیت نے میں نے ذرا فررس سے بھر شرک کیا۔

فوجوان بسط كمار

نگسڈ بایڈسید میری با خوں میں گئی۔ اس کے کیڑوں سیھینی کھیں کی خوشبو کچھوٹ رہی گئی اور یہ خوسٹ بومجھے منیسی کی یا دولا رہی گئی اور بینی کی یا مجھے کچھرا داس کر رہی گئی ۔۔ مجھے بھراب المحوس ہوا جیسے میں خود ایسٹے ہی سائھ تابع رہا ہوں۔ حسینہ کی ہنگھوں میں آنسو یقفے اور دہ میرے سائھ تا چتے ہوئے ہیں بھیانے کی کوسٹ ش کر رہے تھی ٹیکن میں نے اس کی تھیلکتی ہولی آ بھیں صاف طور پر دکھے لی کھیں۔

جب بین اس سے جدا ہوا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میں ننینی سے جدا ہور الح ہوں ۔ جیسے خور اپنے آب سے جدا ہور الح ہول ۔

میں ہس طرح ڈواکس ہا ک سے جلاآ یا جیسے میں خود نہیں صل رہا ہوں کو ٹی مجھے کھینچے لیسے جا رہا ہے۔

یہے ہے جہ رہ ہے ۔ میری نظر جہا گیر پر بڑی جوجی میرا کلاس فیلو کھا۔ اس نے مجھے دش کیا دہ اس حسینہ کے ساتھ ناچ رائج کھا جس کا بدن بواتا ہے جس کا بان سازش کرتا ہے ۔

وه حسیہ جس کے حیم سے کھیبنی جینی نوٹ بو کھوٹتی ہے اور جوائی اُٹھو میں بڑی اصیاط سے انو چھیا کے گئی سے بھراسی بائے اور سجیلے فریوان سم مسلم ناچ رہی کھی بوخود کھی شایداس کے اسولوں کی حفاظت کرتا ہے۔

ماج رہی کی فالبًا میں نے دہنہ تعبلا دیا ہو اپنی غلے کی بوری سیسٹے ہوئے۔ مرد درہی کو غالبًا میں نے دہنہ تعبلا دیا ہو اپنی غلے کی بوری سیسٹے ہوئے۔ کمیں ہوں گے۔۔۔

پون البتہ ایک بڑے دجیہ کے نوجوان کے ساکھ نامج رہی گئی۔۔ میں نے بات پاکے بے ہرے سے کہا اور سکر بے حبلاکر ایک سنرسنجال کی ۔۔۔ ڈانس ہال میں خوشیاں زیادہ تھیں عم بھیں کممیں کھا جیسے خوشیوں کی جوزش

معينا بمردي بدا

مِي صُرِيس ہوا جيسينس کھي بھيتا بھر رہا ہوں ۔ میں نے کبھی رہا کی کو ر قابت کے حیز بے سے نہیں دکھیا طقا۔ تنهیں جب وہ دوسری د فغر محفرسے بار میں ملا کھا۔ جب کہ نیشی نہیں اس کے ساتھ کھی کیکن یا تیں کرتے کرتے نینسی نے مجھے کھوانہ دبجما كخاجييه يباريا كخ دن سع تحدس بالكل نرطين برندامت تحسوس دیسے روزار ہم کم ہی ملتے محقے ایکن شام سے وقت کمین کویں تومل حاكی اس کال كى سيزن ليس ميس د هره دون سيم ا يا جواعقا ا ہو صافے پر کھی اب مائیس مقاراس سے نیسی کی بہلی ملاقات میرے . د انس میں بہونی کلتی کیچردہ ایک و دستے سے ملنے لگے کتھے۔ اس \_ ام كوسر دا دكتى با رجاكى كے ساكھ كھومتے ہوئے ديكھا كھا۔ ا ور نظرا في شنع اور مبت بي خوبعورت كبطر ول ميس ملبوس نظرا في \_\_ ہدا کرصیح کو بہنا ہوا اسکر طبیس نے شام کو اس کے سجیلے بدک پر مہیر . امس کا پر بنا ؛ سنگارہ اس جاکی کی فوشحا کی گٹا ندہی کرتا کتا دہیں كالرحماس كبمي د لا تا نتمايه ميں نے خود كواس طح تسكّى دے في كرميلو دوست كاستقبل سرون كم كليس باستين و اس فرند كى سے بياً میں نے کوشلیا کی طرف اپنی قوجہ مبدول کر دی جوایک خانگی انسٹی ٹیے میں انگریزی بُرها فی کھی۔ جو بہت شریلی گھی۔ بو ہوم لینے سے عوۃ کتی بچھے معلوم ہوا کہ حب کی منیسی بربے دریغ ددیسے صرف کر دیا سے

سٹنگ سیں اس کے ساتھ آس کورس جانے لگی ہے سے جھی کھی اس کی علا تی ماں کھی اس کی علا تی ماں کھی اس کی علا تی ماں کھی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو قریبی اس کی ہم عمر ہے اور اس کا باب کھی ہو ماں اور بسیل سے دو گئی عمر کھا جکا ہے ۔ مجھے اس کا کھی بہتہ حیلا کہ ہے لوگ ریس کھیل کھی لیتے ہیں اور ریرسب جا کی ہی کی جیب کا رہین منت ہے ۔

می ان ساری باقول کوش کرهمی هجا کی سے رقابت بزمونی اس کی د ہولی۔ اس کی د ہولی۔ اس کی د ہولی۔ اس کی د ہولات شاید یہ میول کہ۔۔۔

۔ نزندگی کی آفض کا ہیں نینسی میرے بیے ایک ایسا ماکفی کھی ہو صرت ٹُرک کرنے پر کچوسے حیل ہو حیاتا ہے۔

زندگی کے شراب خانے میں سنیسی ایک اسی شراب بھی حیں کا حسن ہر جام میں ڈھٹل جاتا ہے اور حس کی حزارت ہرشیشے کو کھیلا دیتی ہیں ۔

الین اس کے پیچھے اس طی بھاگ رم کا جیسے ایک بھرستاں کے پیچھے وقت وار فاصلے کا خیال کیے بغیر کھاگتا ہے بیکی آج جب کہ نیسنی جھے نظر انداذ کرکے ایک بڑھ گئی تھتی قریجھے احساس جو رم کھا کہ میں شاید اس کے نعاقب میں بہت دوزیکل آیا ہوں۔

بہت دور سایا ، وی -ادر آج میں جاکی کو چھر اس طح دیچر رہا کھا جیسے وہ میرے گھر آیا قرمین نے در وا نہے کے دونوں بیٹ کھول کراس کو خوش آ مدید کہا 'اس کی تواضع کی لیکن جباس کو وداع کرنے کے لیے اعلیٰ اقوا تو دہ چھیلے در وا نہے سے جاچکا تھا ادر بچھے اس وقت معلوم ہوا کہ سرے گھر میں کوئی بچھلا در وا نہ کھی ہے ۔ ادر الجے اس خھیلے در دانے سے نیسی میرے منا س خانہ دل میں داخل

م در رسی کلتی \_\_\_

وہی سنیسی جو دقق گا ہسے مجھ سے ملے بغیر جائی کے ہمراہ کہیں جبی کئی گئی ۔ دہی سنیسی جس کا کہ سے پہلے اس طرح میں نے بھی انتظار منیں کیا گئا۔ میں دہن میز پر بیٹھا بیٹھا ڈانس یال کے حبکہ گئے ماحول سے بے نیا ذرجائے کہاں کہاں دیا دیکن میں بجر دفق گا ہ میں لوط آیا تھا۔ میرے گلاس میں ابھی کھو ڈری سی دیے ماتی گھی۔

میں نے وسکی ختم کرلی اور ڈائش یا ل میں حیاتے کے لیے اکٹھا۔

میں نے دیکھا سینٹی سگرمٹے کے دھویں کے پیچھے اپنا پہرسہ ہیں اسے وہ اس الم کے پنچے صحن میں مکوڑی ... - پچھ تلاش کر رہی گھی ۔ جا کی اس کے ساکھ نہ مکھیا اور دھویں کی جا در آ ہمستہ آہمت میٹ رہی گھی ۔ اور اس کا ہمرہ نایاں ہور الحکھا

که اس کی نظریں میری نظروں سے لیں ۔

اس نے ماکھ کا اثبار سے سے مجھے بلایا۔

کسی بے نام سی ہونٹی نے بھے کم سے بلے گدگداکر بھولہ دیا بنیشی تے بھے نظر اندا نہ نہیں کیا تقا۔ وہ جائی کوکسیں چھولہ کر میرے یا س جائی آئی گئی اور یہ خیالا مراحقا ہو اس کے مغیاب مقاب اس کے مغیاب میں میں داکمہ دیسے تھے۔

کیکن میں جاہتا گھا کرنینی اسی کوئی بات محسوس ہی نرکہے ۔۔۔

میں اس کی جانب سطے بڑھر رہا کھا جیسے بن ساری دیجیبیوں کا اس کی خاطر خون کر رہا ہوں۔۔ میں اس کے قریب بہونخیا تو اس نے سرا ہا کھ کھتا م

کر تجوسے با ہر <u>حلائے کے ل</u>یے کہا ۔ ریک دریات کے ایک دریات کے ایک دریات

اس کا کله ر ندها بوا کقا۔ اس کی انھیں تھیلی بولی تھیں۔

جبہم پرسیزسے با ہر کیل کئے قرابس میں چکہ کے سنے بغیرطیتے دہے۔ ایس کورس کے قریب بہوئے کر وہ میرے سیننے پرسر رکھ کرسسکنے گئے۔ میں نے اس کو اپنی با منوں میں لے کر اس کے الفو یو تیجے۔ اس کی ادا

كاسب بوهجا-

جی چا با اسے بتلا دول کرمیں بھی اس کے لیے اتنا ہی ا داس کھا۔ جی چا با اسے بتلا دول کر گئے جب مجھے اس کی جدا نی کا احساس ہواتو میں ایسے ہونٹوں کو بھی منیں چرم سکا ہوں جو میرے لیے بھیول کی طرح کھل رہے کتے ۔

میکن میں مجھ کجھی تو یہ کہہ سکا ۔

صرف اس تحمیفیت کو تھیاتا رہا جو آفشو بن کرما ری سی پرتھیاجا تی ہے۔ منیسی کچھر بولنا جیاسی تھی ۔

ا د رمین سب بچرستی مینا جیا ستا کھا۔

اس نے ہیت ہی آہمتہ سے کہا جیسے ہیت بلندی سے بول رہی ہو اور میں اس کی آ دوا زکے آبشار کے پنچے کھڑا اپنی آنھیں کھا ور ما کھ ا ابنا دل کھا ور ما کھا۔

" ما کی سسٹر کو لے کہ کھاگ گیاہے ( وہ ابنی علاق ماں کوسسٹر پکارتی عقی ) وہ کہ گئے ہیں کرمیں نیس جا ر دن تک ڈیٹری کوسی طرح دھوتسے تیں؟ میں نے پھر محسوس کمیا کہ منیسی میرے گھر اسی پھیلے در دا ذے ر در کہاہئے جس در دا زے سے مجھی جاکی بابڑکل کمیا گھا۔

میں نے محسیس کیا کرنینسی میرسے لیے نہیں آئی اس کی مجبور لیے آئی ہے ۔۔۔

اس کی بٹی ہوئی محبت میرے ہے ۔ سینسی قرحا کی کے ماکھ جا جکی تھی \_\_\_

کوئی تھرسے سرگوشی کرنے لگا ۔ تہ بھی قو اس سنسی سے، ہو۔ تم بھی قو اس سنیسی کے سائھ جا جگے ہو رمکن میں جواب کھی نہ در " یہ جھوطے ہے، یہ تھوٹے ہے "

برسیز سے آرسٹراکی رہم برهم سے ہوا دُن کے دوش پرسواد ہوکہ ' بہو یخ رہی ہی . سا کا ہی مجھ اُسی اُ و اُ دیں کھی تقیین جسسے اس بات کا بوتا کھا کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ پرسیزیں لوگ سے سال کو کہ: اکھا کہ ناچ دہے ہوں گے ۔ جاکی کا موٹر ہوا دُن سے یا تیں کر دوا ہوگا مسلم جا کی سے لگی ہوئی موج دہی ہوگی کہ اس کا پوٹر ھا شوہر خواب میں سال سے گلے می دیا ہے۔ موٹر پر کرے ہوئے منینسی کے اسواب خٹک ہوگئے ہوں گے ادران پر گر دجم تمی ہوگی۔

مجلط خاموش بإكرىنىسى في تجھے د كھا۔

میں نے نظریں جھکالیں ۔ پیرمیں نے کچھ رک کر کا انیسی نیا سال

شروع ہو حیکاہے \_\_

ر در با میری اس نے اپتا سر کھر میرے سیلتے پر دکھ دیا ۔ میری نتھ اس کے انسو ڈن سے منم ہوگی گئی ۔

کے انسو ڈن سے تم ہوگی فتی ۔ کھر کیا یک وہ سفھل کرتی تھے سٹی ۔ اک کرمیرے کوٹ کے بٹن درست کیے ۔۔ کچر خلا دُن میں کچھ دیجھا اور دو قدم بڑھ کرتے کیال کا جنا نیواس نے مرید کرتے دور یا جو میں بارور ایک سور کھا اور

ا پینے کمندھے پر بڑی احتیاط سے انتقالیا۔

۔ میں نے اس بوچھ کے اکٹیانے میں اس کی کوئی مدد سنیس کی۔

بس کھڑا ہواجپ تیاپ دیجھتا رہا ۔۔۔ بر سر قرار

بيال نک كه ده كيسي ميں سوار پرهي طتی ـ

میں توسرا کا تماشا فی ہوں۔

" قینرعلی کی گھوٹری میری " «میشنج محبوب کا گھوٹرا میرا"

> " میدا براهیم کا نادی اسپ میرا" …

" اور تعياآب ليخ سنس يست ... ؟"

" با بو میری ، با نومیری ، ما نومیری سے بھیا با نوکو تاکتے ہوئے اس طرح کھتے کہ دہ ان کی آ دا زمٹن لیتی اور پنجی پنجی نظردںسے کفیس کھیتی ہوئی پرسے

> " نیاصو فیرسٹ میرا " " د مینک ٹمیلی میرا "

اس طرح مندیں تھبٹی پہلے ڈولوئنگ دوم کا سامان بانط لیس کے لی معترض بہتا ۔ معترض بہتا ۔

" وهِي عَبِي سَنْيَشْ كَي جَوْكُرسيا ل ميرى يُـ

' قاللين ميسرڙ ٿ

شنگوتالیا س بجا کرناچے انگتا۔ واقعی قالین پرکسی نے توہنیں کی کھی۔ واقعی قالین پرکسی نے توہنیں کی کھی۔ وادا ابا جب کھی۔ وادا ابا جب

مشرق وطی سے دورے پر کھ کھے تو ایدان سے ہے اسے کھے۔

مجمعی میرے یعے متم لوگوں نے مجھ بھی نہیں جھوٹرا ۔ " بہتر نہیں مالعتنیت تقسیم برتا رہتا تو بھیا کہاں سے وظکتے ۔

المربين فا التي وهيرون سي جيزين - بذكريسي كعلاي

ده چکوادهر اموه و فیجه میسی ساری چیزون کو بنور دیکه کرنظودن کی فاردن کی خورون کی بخواردی کا الفاردن کی افزار می بیمارا کی در ایک دم و بی دری اوارد مین بیمارا کی در ایک دم و بی دری اورد کا دارین بیمارا کی در ایک در ایک

بن رست رون چین بیشت ده مان حاتم یه بار کلی تقسیم ان می میر سیم بوگی یه

" كِيرِ بِالوَّهِ الْمَالِ مِينَ ؟"

" يمان تيل مي و لا د النك دوم مي تيل سيد؟

د من برايم دد کہاں ہے، " كِهِ نظر كِيول نهين أنَّ ؟ " بهم سبائيَّ الحِينة \_ مجمد ف ب : جو ل بن جو ل بند. ده انگنی اچنا برنون پر رکھر کرئیں اشار ہے سے جی **کم**ے۔ اس ِطرع عِلْا دُنهٰ مِن سِهم بتائے ہیں لیس نادیما وُ تیار د<del>نیجنٹے مے ل</del>یے۔ إن كيم الم ود تاريخه بين ، پوڪر بين ، مير تحرير بين اور ادربا نو بیجی پنجی نظروں سے بھیا کو دکھیتی ہوتی مہین سے بید دے ہے۔ بيجيه سه بدأ مربو مجاتين . وس طح جيسه أن ساري ما لوّن سے بعد منيا تربون - گلدان ان جودل قرید سے جا دیش ۔ یا پیم دسٹرے کرم مرسمے اسمیں میابی پرجوابیٹ نگھوٹیسے کی اُنگام عقامے کھٹا انتقا اس طح ایک د دیل محصلات جیسے ہول تخفا در کررہی ٹاون اور دبے یا وُں د دسرے در دا نہے سے بکل العامين - جيسے ده يور يون اوركوني شير ان كے لئا اف كوتي ر ابن الم ارتهم البطال علق يحلل بعظ مين كوني وهنك كى بات رسمر يات.

منی کیا کے کیجئے بڑتی۔" مند مندیں' مند مندیں'' "کس کی سند مندیں ہے۔" " با وٰ کی ۔ یہ '

ود سميول إ

ورس و نن تقسيم پاول نو آسيا با نو کو اله سکته مين "

" تجھے کوئی اعترافن نہیں ہے۔ آ وٹی نقیدم کیے حما سکتے ہیں " درس "

مه الجنبي، اسمى وقت "،

الأركب المعيرسسة سطا

ور وی میری ی

" 182 mg 1 "

می بیجه دفی خاله بهیا کی جه دفی خاله بیمیا کی یک بهم میجا مرا تحقیق و می میجا مرا تحقیق و می میجا مرا تحقیق و م میمیا و ساطح در دکار حاسف میلید تکاری خیرین میں شکھ سے تم لوگ کون بوت و هیدو فی شمال کومیر سے حوالے کہنے والے بیم قودی پیٹرلیس تکیجہم کو دل سکت بسند ناح .

" بيجا رى ججو لى شائد وكون لين سمّ ؟ -

« نے قیس سے کو فی کند شرعا اور کرت میم کھیل کھیل سیس پڑتے۔

دو رئے شکو نوسیان کا ایک

الم الهمي كليس كون إ دُ المرا لا في كلل تركمًا ون ين دو دو وقت "

ا در مهرب بجد است برقیر انتخف " سے دیں تھیا آب کوایا لیجی سی چیز 9 '' کوئی اللی سیاری چیز دست د و سکتے انتخا کر تو ایک ایک کوایک ایک امالیک

به جرطها دول گا ..

« منیں میت عدہ چیز دیں کے "

" ایھا دے د زھرئی ۔۔ جھیس تو کیا دیتے ہو"

" ایک دم برها\_\_"!!

" بإن إن ما كل ...."

ما نو تحبياكي، با نو تجمياكي، يا نو تحبياكي ي ُ تُقَمِىٰ آیک ایک چیز حیب اس طرح تقسیم پوجا آنا تو تهر چیز کا مالک اسب یمه اینا ایناحق ا*س طح جنلا تاکه اسک بنیر ای*ادت وه *خیر سبتمال سی نهیس کی حیاستگستی* عتى \_ من كولين صوف ير معينا بوتا توشكوميا ل سيراجا زت مال كرن بو ت كه وه قالين پرسيه مي كرصوخة كار ببريخ بسه وريز شنكوميال صاف لوكس ویتے۔ اور سنی قالین سے نیج نیج کر صوفے کے بیٹھے کے قریب پیوٹ کر کھوٹی سی کمتیا کی طبع انگیل کرصونے پر جا براجتی راور بڑی احتیاط سے ایٹے پیرسمبیٹ لیتی که مباد اپیرقیالین سے مس نه پونها گیس - ایسییں بچیا دیے کنکومیاں کو بھی ة الين بي ير براجنا بوتا ا در تفين صويف ير بيطيُّن كي احازت بذللتي \_ " يرشنكوميا ل بيجيا رسافلامول كى طرح ينج كيور بيطا ويف كيم " تُنكُوسِ إِنْ مَاكَ بِعِبُولَ مِرْتُهِا فِي سِيعِلا وه اوْرَيْ كِيفلام كَهلاك حامين \_ بھیاکو بھی قالین بر قارم کہ کھنے سے وہ مرک دینتے اور پھیٹ سے قالین بہمہ كَفِّرَت يَوْجانِي كِيمِ شَكِلِن كُلِّعَ \_ « تعبی تیم قوشکومیا ل کی این بهر کو تھونے سیکسی کو تھی مندیں دو کینے در

" کچرمنی جو مجھے صوبے پر سنیں شیطنے دیتی ہے " بنگومیاں شکایت کرتے۔
" اور جوتم قالین پر بیر بھی دھرنے سنیں دستے ہے "منی جوا اً بھیں لتا اُللّ ۔
انگومیاں ہم تھا دے قالین پر سے ہوکر منی را نی کے صوبے یک انگومیاں ہم تھا دے قالین پر سے ہوکر منی را نی کے صوبے یک

دی خوا میں ہوں اور دوروں کے اللہ کا میں کھیلے اور اس طیح وہ میں دائی میں میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کے میں اس کی میں کا میں کھیلے کے اس بوری کا جاتے ہے صوبے پر بیٹھ کر وہ بغورا دھر اگر وہ دی کھیے گئے۔

اس کے میں میں سے سلم سلم میں کھر جاتے ہے شکوا در شنی ایک دو سے پر سیفت میں ایک وہ دو سے پر سیفت میں ایس دو سے پر سیفت میں ایس کے میں ایس طرح والی کرتے ہیں وہ میں ایس کے میں ایک کا مطعن اکھاتے جاتے ہیں ایک کا مطعن اکھاتے ہوائے رس نے کھیوں سے در داندوں میں کچھر کمانٹ کرتے دیتے ہے۔

ارس نے کھیوں سے در داندوں میں کچھر کمانٹ کرتے دیتے ۔

ہم سمجھ جاتے ۔ بھیا بھی کون سے ایسے بڑے بڑک کتے۔ امی نے کل ہی اور اشہر اسے ایسے بڑے کان این کے کئے ۔ امی نے کل ہی اور اشہر اس کا رکھ میں بڑھنے لکے کتھ وہ ۔ ابھی توان کے داشھی آئے میں فران کے دارشی می نہا کی مولی میں بڑھنے لگے کتھے وہ ۔ ابھی توان کے دارشی کی مرائی کے دارشی کے میں سے بھیرتی مولی سے لگتے ہیں ۔ وھان یان سے بھیرتی مولی سے لگتے میں سے میا کہ اس کے بیان سے بیاری میں کے بیان سے بیاری کے دارسے کان این کھٹے ہیں گئے میں کے بیان سے بیاری کی اور کی سے کان این کھٹے ہیں گئے۔ " با نوسے نہ کہنا کہ امی نے بیان سے کان این کھٹے ہیں گئے۔

ہم کوک بیتر بنہیں ہے بات یا نوسے کہہ دستتے یا رکھی کہتے ہے سکیت تھجیا حبیاس طرح منتیں کرنے لگے تو ہمیں بات کی ایمبیت کا احساس بلدا ، دو پھر نکا لیے سے کلیٹ یامنی چلائی ۔

" وریز میں یا نوسے " شکومیاں نے دھونس جانی ۔

" ابھا بی " اکٹوں نے بازو کوںسے پکڑ کر ایک ایک کو اکٹھا لیا عادر المیاری پرجڑ ٹرنا کرحیل دیہے ۔

طنگومیاں بے چا رہے کیسے سہمے ہوئے کے ۔ کا ٹو تو لہو نہیں بدن میں۔
منی شروع شروع تو کچھ لطف انحفاق رسی ۔ بہانے الماری کا بیسٹ
کس طرح کھل گیا۔ ایسا معلوم ہواجیسے المرا را دھم دیکھتے دیکھتے زمین ہر تاریخ دیکھتے دمین ہر کے برجوائیاں المئے گئیں ۔ طنگومیا می پر مقت طاری ہوگئی آئے تو شکومیاں الماری کے برا برسے نکل آئے تو شکومیاں مقت طاری ہوگئی آئے تو شکومیاں

کی آنھیں حجرنے کی طرح مجرمجر ہبہ رہی تقیں ۔ یہ الما مدی پر پڑھا دیسنے کی سزائیں آج یا د آئی میں تو جی بچا ہت**ا** ہج کہ کوئی ک**وہ عمریں بل مجرکے بی**ے لوطا دے ۔

وی ده مری بن جرسے و بارس۔
اُج کھر ہم سکے لیے دت جگا کا۔ ابا جسے ہوتے ہوتے دورسے کے
لیے نکلنے والے کے اس اور ہم سب کے سب سا کر کھے۔ دل میں کھیا ہوئیا
سی پھٹ رہی مقیں سے کتے ہی یا رہم بستروں برکھجوائے کے سکین نت بھی کہ
اُنھوں سے ہوتا ہی مزکریا تی گئی۔ دھنا اُیوں سے ہمرے نکا ہے ہم سا دے کھو کا

الهون سعهد فرای فرمیان ی در دست دون سے بدر سے میں مر سے مر ا حاکرہ مینے ما نوا یا انتظام میں مرعمرون تقین ۔ ادعر کھردنوں سے ہم یا فعد کو و آبا بیخار نے کئے تھے۔ عبیا نے کہ دیما مختاکہ اگر کھنیں با فرا یا مزیجا دائی ا وہ سیج حقوق تملف کرتے بھر میں کے بسی کی اِن منیں مانیں سے مٹنکومیاں مقالیون کوان کی اجا ذت ہے بغیر جو توں سے دو ندیں گے ۔ منی سے دفے برایت فونٹن بن کی روشنا فی انٹریل دیں گے ۔ بھر پر کھی تا کر بھی کہ اگر بو چھیں تو کھنیں مبلایا مز جائے کر کھیانے یہ مسب کھر سکوایا ہے۔

ہمیں کھلائمیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ با بنرا یا ا دھر کھیر د نون سے ہمیں کھیر دہ ہی دکتنے سکی تھیں۔۔ کھیا کے سوٹ تمسی سے جا کلیٹ کال کرہمیں بٹان سے دے دبتایں جیسے دہ تھی اس سوٹ کسیں کی مالکن ہراں۔

> طنگومیاں کہتے جلدی کھیے میا فوز یا بھیا دیکھ لیں کے کہیں۔ دہ سکراتیں کیوں کیا مجھے تھا رہے بھیا کا ڈرست ۔

منگومیاں چکر حیران حیران سے رہ جاتے۔ لوجی دن دھا ڈے سوکیس بول کرمیا کلیٹ کال رہی ہیں۔ پھر نہ ڈر نہ خون ۔

ئیکن نہ ہتہ ہم ہت مسئونکومیان سمجھ کے گئے گر یا نو سم یا جاکلیٹ قو کمیا سا رہے کا ارا سوطے کیس اعظمار کرس کسی کو جائے دسے دسے نیں۔ بہتی تھیں سے استقار دہ نرمنی کی سمجھ میں ایا ، نرشنکومیاں کی ۔

رصْمَا بَیُ کو برے <u>پھینیک</u>تے ہوئے 'منگومیاں نے با نو آبا کو آگا ہو دالان یہ ٹری ناشنے کی چیزیں لم طے کمیوں اور ٹفن باسکٹس میں رکھ رہی تھیں ۔ شبیط ۔ شیط ۔ اور بالو آبا ہانے گھوم کر دیجھا۔ مر

طنگومیان نے اشا دول بی اثنا رون میں کفنیں ہموا دکر دیا کہ دھنا لیکھیں کی

بمترسے كو دياتس ـ

من بھی رضا نی سے منہ بحامے مط مط ساری باقوں کا جا گرہ ہے ہے۔ کتی۔ بافوس پاکی احجا زیت مل جانا اس بات کا ثبوت کھا کہ ایا ، امی اور دیضالم بی سب کی سب سوچکی ہیں۔

شکومیاں آئے آئے گئے <u>بیچ</u>ینی رانی ۔

ود لإط کیس میرسد !'

و نفن باسکش میرے " منکومیا ں حیلائے۔

"ك ميرت تبرت كربيج بهاك مها بهال سے شور مجايا تو " لاجى عبيا كوالله كى اوٹ ميں كھڑے توليہ ما كھڑيں ليم بليٹيں شكاكر كے يا تو الله يا كو دينے حارب كے حقق صخاب وہ بڑے سيليق سے ياسكش ميں سكور ہے گفتیں۔

با نو آپانے ایک قابیس سے بادام کے لور کا تکرانکال کرشکومیاں سے معفویس کھونس دیا تو وہ لگے تا لیاں بجا بحا کرنا چھنے۔

من نے منفرشکھا دیا تو مالؤ آیانے اس کی تواضع کی۔

' خپلوا ب تم لوگ عباری سے جا کر لینے لینے گرم کوٹ بین آ وکے سردی میں میں اس میں میں اس کا میں میں میں میں میں م

کگ رہی ہے بھی ی ہا او آبانے بڑے بیا رسے حکم دیا۔ "ہم جانے لگے تو اھوں نے کہاہے" بس چیکے سے بین آنا۔ کھٹے کچھٹ کی تو

تھارے بھیا۔۔ ادر وہ جیب ہو گئیں۔

الما دی کھول گریم نے لیے گرم کوٹ اس طی نکامے جیسے جوری کو کہے ہوں ۔ بیل گارلیاں خالبًا ا صاطبیس لاکر کھول دی کئی تھیں۔ رات کے سنامے سیس ان كىكلول ميں بت بھى ہوئى گھننٹيوں كى آ وا زيميں صبح كوشردع ہونے دالے سفر سے يعے انھى سے اكسا رہى تھى -

من نے کرم کوٹ کے بیش لگاتے ہوئے شہر دی۔

در میں جا کر اچھی سی بیل کا ڈری جی لیتی ہوں <sup>ہے۔</sup> مار

اور لننکومیاں سربطے کھاکے۔

و لال میبیوں وائی بیل گاطری میری منی نے اعلان کیا ۔

ا در شنكوميان دل موس كرنه أسكي دوسري بيل كالريون كے پيسے لال تھے

سى تنيس-

بیل گا ڈیا تقسیم پڑگیں۔ بیار تقسہ مد کرم

بیں تقسیم ہوگئے۔

ا دیکھتے ہوئے کا ٹری بان کی تقسیم کرلیے گئے۔

من بھیا کو خوش خری سانے سے ایسے بھاگی کہ لال بہدوں کی سب سے انھی ا بیل کا ڈی اس نے جن لی ہے۔ اور کھیا کی عفلت کے باعث ایک فالتوسی اور کھیا

ان کے لیے نیج رسی ہے ۔

طنکومیاں نے تھی بڑی عدہ سی بیاوں کی جوڑی ہے تھیا لی تھی۔ وہ تھیلا یہ خوش خبری کمس طبح یز مناہتے ۔

عبیائے پاس ہم ہو پکے ہیں تو ابنا آیک گرم کوٹ وہ با نو آ باکو بہنا کراس کا کا کہ ٹھیک کر رہے گئے اس طرح کہ با نو آ باکا گلہ اور کا ن کھی سردی سیر شفوظ بومبائیں۔ مؤد اکھوں تے بھی ایک کوٹ بین دکھا کتا۔ منی ککرٹکر با نو آیا کو دیکھر رہی گئی۔ وہ واقتی انجبی لگ رہی گفتیں۔ طنگو کینے بگا۔ اب کی بار آدمیوں کی تقسیم ہو تومیں یا نو آیا کو لے لوں گا۔ کھیانے مسکر اکم بانو آیا کو بچھ اس طے دیکھا جیلیے بن ساری سستی ان ہم لسٹ رہے نول ۔

" بإ نوَ'' يه إ باكي أوا زكفي \_

ہم سبجے مب یا وک دباکر بھاگے اور اپنی اپنی رھنا بیوں میں جا دیکے۔ یا ہو آیا ہمت بچر تی سے بھیا کا گرم کوٹ اتا ر رہی کھیل ور بھیا بچوا س طرح یا ہو آیا کو تک دہیں محقے جیسے اپنی نظردں کے تانے بانے میں با ہو آیا کو تھ کمرا کران کو مردی سے بچا دہے ہوں۔

« با لۆ<u>'' ابا نے بھر پ</u>کارا۔

بھیا کے ماعقوں میں یا نو آیا کا اتا را ہُواکوٹ اس طرح جھول رہا تھا ہے۔ بھیا ، بھیا یہ ہوں ملکہ برآ مدے میں دھر ا ہوالکرٹری کا وہ اسٹینڈ ہول جن برم کوٹ ملائے جاتے ہیں۔

جی ہاں ساری چیزیں تیا ر ہڑھکیں ۔۔ جی ہاں میں نے سب کھر رکھر دیا ہے۔۔

- ي يا ل

ہم نے بہت کوشش کی بھرمجی اتنائی سٹن سکے۔ اور یہ جان کر خوشی ہوگی سمرا باچلنے کی تیا ری ہی کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔

با فو آیا با برنکلیس قرعبیانے بڑھ کرکوط گائیں بھر بینا دیا۔ وہ اسی طرح شاب استفاست کو طامین کر آگئے بڑھ کھیں جیسے یہ ان کا رہ ڈانہ کا معول ہو سے ہے جیا ان کے اونی ملازم ہوں جو صرف اسی کا م کے لیے رکھے گئے ہوں۔

بهارسه در وارنسهٔ محق قرمیب بهونی و دم سا دیشهٔ فین نکه کمیسی تقد سی نه سرسه پیرنک رصافی کمان رکھی تھی انکوں نے ہلی سی تالی بجانی کہ ہم سسبی کے کر سیکنل ہما رسے یہ سبے -ہم نے دیجا قدوہ ماکھ بالم المرات اس

طرح بلاری تحقیں جیسے غلام اسی اورل کی لیج بکڑ وافیکے بیٹی نیڈ ادین کی کہے ہو ہم عباسکے بھائے با او آبا تک بوچنے تو انفوں نے بڑے کیا اندا است

كها\_ لائين من كمرك يوجاؤ\_

ہم سب لائین میں کھڑے ہوگئے قربھیا بھی آگرہم میں مل گئے۔ یا او آیا مسکر بنیں ، تعینے مکیں ، کر آ دھے گھنے گئے اندر اندر کیڑے بہن کرہم لوگ تیا ہ ہو جائیں ۔

تجها تعظیمًا بھکے۔ دو ہرے ہوکراس بات کا اللہ کا اور کا اور آیا کے اسکام کی برسر دہشت میں کریں گئے۔

\_ كىمياكودىكى كرشنكوميال تھى تھكك پڑے \_

المنكوميان كو ديكه كربيم سب تفعك برُّت ولاين إلى تُنكوميا لدان ما دوي

عتى۔ با نوا كايانے كفيس با ذورك سے بكر كرا كھا ليا ا ورسيٹ حيف ووكيوٹے بجوٹے سے بیا مران کی بیشانی پر حبر و ہے ۔

بَهُ ایسامحسوس بوتا کھاکہ با فر آیا اب دہ یا نو نہیں رہی کھیں ہو کچھ د ن بیسلے تک بہی بہی ہی کیا تی سی جادے اور تعبیا کے آگے۔ سے گذر ماتیں ان میں کو ٹن انسی یات بیپدا ہوگئی تھی جو با بؤ آیا کے شایا بِ شان کھی او بیمیں ان کا ير ننيا روب بهت كيما تا كقار

بچا ندنی سیاری زمین پرکھیل کچھیلا کمراس طرح لیسط گئی کھی کرا رکھجی مور طلوع ابوگا نه اسے بشر ماا ور لی کر، سکڑ ناسمٹنا بڑے گا ۔ را تے حسین کھی، رات کی خاموشیان حمین کھتیں۔ دو دھیائی کھاندنی میں آ بہستہ آبہستر منزل کی ع نب برُ عصفه والا بهارا قا فله \_\_ سنّا لوَّل اورهَامُوشيول كي دنيا مين أو از ا در زنزگی تقسیم کر رمایخها - ایک حانب سرے سرے کھیت و در در ریک کھائی دے دیے تھے۔ و دسری ست ایک میونی سی بماٹری کھی۔ بہاٹری کے نشیب میں لوگ کھتے ہیں کوشیوجی کا من در ہے من در کے نیچے لوگ کھتے ہیں ایک ندی بہتی ہے جس کا یانی اس قدر سے اے کھی ہونی مصری معلوم دیتا ہے ۔۔ الل ا در لوگ پھی کہتے ہیں کہ حس کے اولاد منیں ہولی وہ اس ندی کا یانی پی لے قراس کے ا ولا د ہو میا نایقین ہے ۔ خالہ بی کی مرغی با بخرہے منی یفینًا سوچ رہی ہے کہ وہ خالم بی سے کیے گئے کہ دور بی کلمریبی مرعیٰ کواس ندیا کا یا نیجو ا آئے۔ اس نے ۔ ٹنکومیاں سے اس بات کا تذکرہ کیاہے ۔۔ ٹنکومیاں بھے سوچ دے ہیں۔۔ بجريكايك بونك كراكفول في منى سے في تجاسيے -

وسی دیدی اگرخاله بی کولی اس ندیا کا یا فی پلادین قریباً بیط کھنیں کھی بیجے جوجائیں کے ناا ؟ "

شنوریاں، منی پر ہر مان ہیں رتب ہی تومن دیدی کہاہے ۔۔ مات ٹنکومیاں نے معقول کی ہے ہے۔من کویا د آیا کہ واقعی خود خالہ بی بھی توہیے اولاد ہیں ۔۔۔ اور یہ بات ساری بیل گا ڈی ٹار تھیٹھٹر یاں پھڑ وا رہی ہے ۔۔سب مېن ئىينىيى يىچو كى چوكى قىقىد ئىنى ئىلىكاريان بىلون كى كىنىلىون كى سريلى ش فن ش مس بہیوں کی جرخ بوں۔ تھوڑ دن کے ٹا پول کی شب شیہ س و از دل کایہ قا فلہ غاموشیوں سے سیسنے میں امرر کا ہیںے ۔۔۔ و وستصناً دسیفیتیں ا بنا تضا و کھورہی ہیں۔ جہاں مختلف آوا زوں کے اس قافلے بر دو وصیا کی جائر میں سوکت ہوسے سناسٹے کا کہاں گرز رتا ہے توجھی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سا ری چیٹکی ہول کھیا نادن پول رہی ہے کھیت بول رہے ہیں۔ بھوٹھتے بھا ہے دیخت ہوں رہے ہیں۔ وہ پہاڑی بول رہی ہے جس کے نیچے شدجی کامندرہے اور اس سندر تک ہونیا نے والی مجگ ڈنٹری بول رہی ہے ۔ سب حیب بیا یہیں کیں کا گناہتاکی ہرشفے کوئی کنوبعبورت میں سا ذمش کر رہی سیے اور پر سا پرشش غالمًا چطکی ہوئی کہ و دعومیسی جا نرنی کے خلاف ہورہی ہے ۔ اس کے حسین تشاط كه خلات يو دي سيرج اس نے حبکل كى ہرشتے پر جا دكھا ہيں (ورغا لراً اس، سازش ہی کے بیتے میں سورج کہیں دور دیا دیا 'جھیا تھیا تھا ما نزلی کے نققب

میں آگے بڑھے دیا ہو۔ سکن وہ ان ساری یا نوں سے بے نیا ذہیں۔ ایسنے ہی

حسن **بی**ں مگس یہ

با و آبا ہماری ہی بیل کا ڈی میں بیجوں میں گھری بیٹی ہیں ۔۔ انھی انھی ہیں ا منیکھی ملیکھی ماتیں ۔۔سیزیری کی کہانی حب کو کانے دیوسے پھڑانے کے لیے شهراده گاغام بی سی کایانی بی کراو شکی حکل کی خاک کی خاک کر ہو کیا گفتا۔ بجن مبزيدي كوكائبه ويوني مكينا بنأكر بيخ سيعين قيدكر وبالاورشهزا وه كلفام بیسلے اس بیزور کے تلاش میں سرگر دال وحیرال دیا تا کہ سبز پری کی ڈیزگی ا

کها فی کھتے کیتے یا لو آیا کی نظریں اردھر اگر حرکھٹاک بھاتیں ۔

مَسِنَكَى بُولَى مِن اللهِ مِن جُهِكَ المَانِيدِ لَكُولُ السِّيدِ الرَّبِيسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا سنارين. وه برّب بيك لك رسيت بي . . . . . ميا كا كمورا وتا يوني وليس سبته اتنائهی صحت مناز منار و تیزادر شرید سبته میلتااس طرح سبته بیدیشزاپ بی کرتیوم دیا ہے۔ قدم بڑسے مقالے مقالے ڈالٹا ہیے۔ ہراَ دائد پر کا ک مُعَرِّب كُرِلْدِينَا سِهِ - سِريتِيز سنه حمكِمتاب ... مِنْ آئِ الله كالرياب كالرياب ا در د با کی بین کا ڈی سکے آگے یا بخوں گھوط سوا ہدائین اپن تلوا دیں، نیام میں لٹکا با صابط کی سے بڑھ کہتے ہیں۔ کھوٹرے ان کے طبی صحت من میں مصلیح اندے وهُ بَي حِرِكُمنا جِو كُمناسِي رَكُوما فِي يُرْمِنَ عِيلِ مِنْكِين بَعِوا لِيُ حِيان كَا ظُهُو لَمُ الطَيْمُ رُيا ده ی چاق وچرب رہے۔

اب په نصط دې سے - ده گا دک بهاں بها را خيميفىپ بوچيکا بو گا بسندم فرلانگے فاصلے بررہ گیاہیں۔ ابا اپنا جہدہ سخما سے ہے بعد پہلی بار اس گاوک سے دورے کے بلے آئے ہیں ۔ یقیناً ان کا مواکت گاوک کی دعایااد مربر وردہ اور اسکا اہتمام سے کریں کے جس کو ہم نے ہرنے گاوک ہیں ایک ہی اندازسے ہوتے دیچھاسے اور کھرتا شوں بھیا کھینوں اور شاول کی گئت پر قبر ان کی گھیوٹری ابنا ناجی شروع کر دے گی اور توار نیام سے کا کے نتیج ابنی ناجی اور تحوار نیام سے کا اور تواری گھوٹری بر مہت نکالے منظری جا روں کھوٹری بر مہت نکالے تا زال نازال مسکرائے گا۔ جا روں کھوٹر سوار طبی ابنی تلوا رہی نیام سے بکلے بوکس ہوکر قبر طبی کی گھوٹری کے اطراب جا ہیں گئے۔

مع تم توسب عليك سويجة إولىكو "من في كها .

«میں بولوں کی بالو آیا کو کھی کھول بہنا دو "منی نے کھراضا فرکیا۔ بالذ سیا کان کی لوگوں کی مرخ شرخ ہوگئیں۔

" "فیکھے کیوں بھول بینا دگی " اکھوں کے سن کے کال پر جیب لگا تی ۔ بھیا یہ ساری باتیں بتہ ہنیں کس دیڈیے نے دربعہ شن رہمے تھے۔ ا کھوٹر اکھا بھوا کر ہاری بیل کا ڈی کے نیچھے ہے آئے۔

کھنے لگے" میں ساری باتیں سُن جیکا ہول ہے سی کا جوابیں دوں گا۔" بھیا آگئے ہیں تو یا نو آ پاکی زبان ہمیشہ کی طرح گنگ ہوگئی سیٹ کیلی ہمیا کی طبع ان کی آنتھیں بھیا سے مہست چھر کہ رہی ہوں گئے ۔

سبجوں نے توصرف اتنائی دیکھاہے کہ بالو آیا شرما رہی ہیں۔

بھر بھیانے شکومیا ک کواشارہ کیا ۔ ایر دیس سیط سرفیس جدی تھی ط

د ہ میل گا ٹری میں بیٹے میٹھے ایک م کھیل بڑے ۔ د ہ میل گا ٹری میں بیٹے میٹھے ایک م

با فؤا یا چونکے تین کر ٹنکو میاں کو بلیٹے بیٹھائے بیر کمیا ہو گیا۔ وہ تیجے طور' انھی چھ سجو کلی مزیا کی کھیں کر ٹنکو میاں عصیائے باز دوک میں تجھول رہنے تھے۔ ریس مزیر م

پھر مزے سے عبیا کے آگے تھو ڈسے پرموا دسکرادسے ملقے۔ بجیائے النہ سرگوشی کی قودہ پیٹ پیٹ انتھیں ما رہے لیگے۔

عبد فی مین گرایا تو مینی کر کھنے گئے ۔ عبدایھول بیسنیں کے قوبا ا سیا بھی بینیں کی ۔ اور نگے تالیاں بحانے۔

با لو آیا نے کھیا کو گھور کر دکھیا تو مجھے ان کی آنکھوں میں محبت سے زیاد من من اللہ اخلام احد میں الدسم النزر تهزاد مراکع اله لیرہ اللے میر

تشکرکا بذیرنا یاں نظر آیا بیسے وہ ان کے لینے اسے اوپرا نشا ہے جانے ہر کھیا کی ممنون احسان ہوں لیمکن اسی نکا ہوں سے کھیا کو با اذ آیا ہیست کم دکھنے کئی کھیں رحب سے بھر لوگوںنے اکھیں با او آیا یکا دنا شروع کر دیا تھا ہم

بھی تھیں ۔جب سے ہم لوگوںنے اٹھیں یا نو آیا بکا دنا شروع کر دیا تھا ہم نے محوس کیا کھاکہ بھیں بڑا اطبیتان ٹاوگیاہے ۔ ایسا اطبینان جو اُ دمی کی کھو بولی قرقیرے دائیں مینے پر ہتا ہے سلیکن کے باقر آبائے بھیا کو آفیں نظروں سے دیکھا جن نظروں سے دوان ولوں دکھی کھیں جب ہم آئیں صرت بالوپکا کہ کئے: قرہیں آن کی بالوا آبا بھی مختلف نظر آگیں۔ اتنی فختلت کوان کا آملی دوپ قریبی معلوم ہوا۔

تیمر بھیائے ٹنگوسیاں کو بازوسے مختام کریٹل گاڈی میں اس طرح مجھوڑ د با بھیسے یا ن سے بھرے جائے میں کون برت جھوڑ دیتا یاد اور تھے ڈسٹ کو ایرڈ زکا کر جاری بیل کا ڈی سے اسٹے نکل گئے کے

مُنْكُومِيان من جيئيك من ايك كاخذ كاعكما بالذكيا كيك لم يحريين عمّا ديا لرّ وه نوشي اور يؤف ك يصفي جله حبزيات سع كانتياس أن ربي الآن -

كاغذين كميالكها عقابا نؤأأ بإجانين بأبجر عبيا-

میں قرصر میں اتنا جا نتا ہوں کہ وہ کا غذ بیال کا غذ ہو گا ہو بھیا کی عرضہ یا و سیا کے نام آیا کھا۔

. تهرب می شیخ میان تقل طور پریه خدمات انجام دین سیّم سه ایسا مبرد اندازه عمّا به

رب بها دراق فلرایک بهرسد کلید کی بیش کمی متوازی بیلی دیا بیمن متوازی بیلی دیا بیمن کلیدت بشرک سے اِ ایک ملا در است بے بیلتے بیٹ بیلی این کر وثیاں بیفکا کمر کلیدت اہل تے بودوں بیستوما رہے جاتے ہیں۔۔ ایست بیل کا اُس کا اُری کا اُری کا اُری کا اُری کا اُری کا استور ایک مست میں ہجا کہ جاتا ہے ۔ شنکومیاں اور بین کا فی مخال بل بوت ہے ہیں اور شنکو میاں مسرت اور خون شمہ ملے جاتے ہیں ۔ کافری بان آوا ذیخا تلسیند بهپلول کو دهمکا تاسیند؛ و دا تاسید اس پلی ده منی ما سینه کافری بان آوا زیخا تلسیند بهپلول کو دهمکا تاسید او در گیمی هی قریخیل کوار انتیال می استان می استان می استان به بی از بان میا بوزون پر زیا ده جبر (س کوگوار انتیال می سینه یا بیتوکی مدنظ اس کوگوار استان کار کوگوار کوگوار استان کوگوار استان کوگوار استان کوگوار استان کوگوار استان کوگوار کوگوار کوگور کوگوار کوگوار کوگور کوگور

سامان جن بل کا گری پر دراسید شاید اس کا گاؤی بان بینی سر درای مشهود رشاع دمیقانی کا گریت اسی که بین گار با بیشنبس دس میں شاع خود نظرمنا تا بچا

آفنال ستاجا • بنشاجا • گاناجا

بمنازى واست

ی تحمیت دکن کی کھڑی اول پیر، کھا گیاہئے۔ گا ٹری بان کی آ وا زہمیں صاحت سنائی دسے دی گھڑی اول پیر، کھا گیاہئے۔ گا ٹری بان کی آ وا زہمیں صاحت سنائی دسے دی ہیں۔ یہ گھنٹیاں اس دیت سے کہ کا دسے بیاول سے گئوں عیں گھنٹیاں اس دیت سے کہ کا در اما تاوا کا اور در در اما تاوا کھا۔ غرخمسوس طور پر ہم ان کی آ وا زہبت و پرستے می در ہے ہیں ایکن کا ٹری بان کی آ وا دسے کم گھنٹیوں کی انسین جو کھنٹیوں کی سے دہ جمیں احساس دلا دہی ہے کم گھنٹیوں کی بہر ہے کم گھنٹیوں کی بہر ہے کہ گھنٹیوں کی دہ ہر ہے کہ گھنٹیوں کی بہر ہے کہ گھنٹیوں کی دہ ہر ہے کہ گھنٹیوں کی دہ ہو کہ کھنٹیوں کی دہ ہوں گئی گھنٹیوں کی دہ ہوں کے کہ کھنٹیوں کی دہ ہوں کی دی کھڑی کی دہ ہوں کی دی در اور کی دو کی

ک سنگت ہے۔

ارے یہ آوازگاٹری بان کی منیں گئی ، یہ تو تھیا گاریٹ کے سامان کی بیل گاٹری کی اوٹ میں تھیپ کرا کھول نے پر گیت مجیٹرا تھا دھن اور نے باکل پیم کئی ہم نے ان کی آواز تک تنہیں بہچاتی ۔

اب بر نرسه و پنه و پنه و بنه آشا نول سنطن دسیم بین درات کی میادر نفذارکت بسیط سنه کو فی میم نکیون این کیم کر فرک فراکت اور احمنتیا طرسط تعینی را بند آیک ایک شند کا جست کا به به منود از برد رای سیم -

با نو آیا نے کہانی اوھوری بجوڑ دی ہے۔ اس اوھوری کہانی کو کھل کرتے کی نزاس وقت ان کی خوائیں ہے اور نہ ہے سب ہی اس پر کما کمل ہیں۔

معیا اپنا تھوڑا مجر ہاری بیل کا ڈی کے بیچے ہے آئے ہیں۔ شایدہ اس موقع کی ٹاکریں سہتے ہیں کہ ایا اور امی کی نظروں سے نیچ کرکسی طرح ہم سے

مورے می مارین میں در ابا اور اس می مطرون میں اور می موری میں اور می موری میں میں است پھیٹر تھا ڈکریں ۔۔ ہم مرسب کفیس بیا کمسیس ۔۔ لیکن بھا ری بیل گاڈی ڈن ان کی ابنی کوئی اور شے کھی ہے جو شا مگر انھیں ہم مستے قیادہ بیا ری ہے۔

سرتة بي الحفول في منظوريان سع إو عليار

المراس ميان شنكو "

" (B. a.g. ")

" با نوران كوبها رى يى پېرى گانگى " ؟

" JU!"

"شاباش"

«كهوكيا مانگنة نوست منى فرنكوميان كويكه آميسة سن كهوا برُها ديار «با وَرا بَيْ كُومَا كُمْنَا مِونَ بِي \* ؛

کھیا۔ یہ اختیار سکر دیا۔ با ہو آبا کے تو بجیما سا تعقبہ کل بھرا بھ گھنٹیوں کی طرح سریلا تھا۔

منی کھنے مگی ۔ " بھیا آ ان کے با والا پاکوے کر کمیا کریں گئے " بھیانے کوا ۔ " دلیس بنا کو گا ۔ پھر با ورانی کو لاکرا جھرے بیکے ہموں تئے۔ " میں ' پس ' اور پڑی ۔۔۔ دہشٹ "

" پر کویا بات ہو کی پھیلائے "شنگومیال نے یو بھیا۔

بجيا كيف لكنات ببلا بجرك كالمين ؟

" د وسرلکے کا سے پیمان

" تيسرا كه كال "

" بتو مختا کھے گا۔ ا د ل "

" إ در بم كفيل فردا في كه في كيل كر اشط ؟

" پھر سمیا ہو گا ہمیا <sup>ہو</sup> سنی پوچھ ہیٹھی ۔

و پھر یہ ہوگائر ہمارے ہے ؛ وٹر کر با فورانی کی گوریں جا دکیں گے۔

با فزرانی پچوں سے جب پرنیں گا کہ ہم عضے بین ہیں قو دہ بھی ڈر جائے گی۔ اورجب

م اس کے پاس ہونی کے قودہ مارے خوف کے اس طرح سلام کرے گی یہ

اور بھیا لگے گھوٹرے پرنے تھیک گرسلام کرنے ' با سمل اسی طرح جسے
اور بھیا لگے گھوٹرے پرنے تھیک گرسلام کرنے ' با سمل اسی طرح جسے

المات كے وقت دولهامياں كرنے ہيں۔

با ﴿ آبا دو بيلم محفر بر ركو كرمينتى رابي . شنكوميان تاليال بجاف كك -

سی شا دال و فرحال اس طی مطمئن ایوکی جیسے اس کو انجی طرح سمجھ میں اس کیا ہوکہ تھیا کے سکے با فراکیا کا ایک مصرت پر کھی قرست –

سامان کی کھیں ہیں گاٹری تے ہیں برک کر دا سے سے سے ساگئے و بھیا جھرٹ سے نگام فیھیلی کی اور کہیں او طبعی ہم سے جا بھیے .

\_ منزل\_

نوسکت پیلیمرین بهاری عمرون کا تقاصا بوکه برین نیمیلی بوتی بوتی موتی موتی موتی موتی محوس بودی می بوتی موتی محدس بردی اور گلفام شهزاد سے کے سحرنده ما تول سے بازگشت اس کا سیب بوری شیں ۔۔ اس بلے کہ بازگشت اس کا سیب بوری شیں ۔۔ اس بلے کہ

برحال با نوآ پانے کہا نی او معودی مجدد الری کھی۔ بھیرا ہمیں کھی نظر سے بھیرا ہمیں کھی نظر سے بھیرا ہمیں کھی لظر سے تھے ہوئے ہمیں ہوئے ہوئے المحدد کے اورٹ ہیں کا فریس کھیلے جائے سے سے تھے۔ یا کہی ساسنے کی جائے گئی توہم بھیں دیکھ نہیں رہے نظے ۔ یا کہی ساسنے کی جائے گئا البتر ساسنے ہوئے گئی ان کی بھی نظریں کو دیکھ درہی ناول کی سکیں ان کی بھی نظریں ، بھی بھی تا ہے کہی ان کی بھی نظروں کا کہا گئے گئی تا ۔

وہ جوسا شنے آ موں اور نا دیں کے بھا گروں کا تھے۔ وہاں ایک یا ولی کھی ہے اور دمیط جل مہاہتے۔ یہ مہٹ جسے آمنا قریب ہے کہ ہیں۔ بادستہ ڈول سے بانی کے یا ولی میں والیس کسنے کی ولیمش آوا دیگی ہیں منافی دے دہیں منافی کا در کہ ہیں۔ اس باغیج میں دے دہیں ہے کہ ہرے ہے ہے کہ سہی اس باغیج میں دے دہیں ہے کہ رہا ہے کہ رہا ہے کہ میں وھوسے جا میں ۔ نا شنہ میں کیا جائے میں یہ بحور رہا ہے میں مارے جا میں وھوسے جا میں ۔ نا شنہ میں کیا جائے میں یہ بحور رہا ہے میا ہے میں اس باغیج میں دھوسے جا میں ۔ نا شنہ میں کیا جائے میں اور ہوتے ہے ۔

ہم نے با فو آپاسے منورہ کراستے، اکفوں نے پکھیس ویش کے بعد بھیا کے ڈردیے، ابا کو آ ما دہ کرنے کا وعدہ کر دیا ہے لیکن بھیا دکھائی منیں نے ہے ہے بیں سنم نے آگے کے گاڑی بان سے کہ دیا ہے کہ وہ گھر موار دن کے ساخ ہوں قوائیں بدان ججوا دے لیکن وہ و کم ال منیں ہیں ۔ آ موں سے اس جھنڈے کشتیب میں کہتا لائے کھائی دے دیا ہے ۔ تالاب سے کمنا دے کچر کیکے بیٹھے ہوئے ہیں۔

ي الله نسب يع بر تول دريندي، حنظي تجلي العني الدم خابيان ايترتى جوراي عان -مورج اب این مزم مزم کرنا*ن نیعین پرهیدیک د ایسینه سالاب کا*یا فی اصر يرندول كري ع كالماء على إلى اللها الله الله الله وها ك كالكرار کعیبهتابین بھینوں میں کھوی ڈاجھے پر دوآ دئی ہے سس و *حرکمت کھوٹے مای*ں - پر أ د في مندين على - أ وميول كالسوالك يبي - يمه ضدار) أو ويا مند كمه يكيكسا لأن نه بانس بالكوى كى فرى كالسليبين بأكران يهيين لننظاه اورهبي لسيد وال مسكته بين اوران كدانياي سرون برانجور عراونمها وسيمتك هين-يكايك بنندوق ييلغ أن أوا دُسِدُ بها لِسَا لَهِ بِهِ الكَالَمِ عِلْمَ الكَالِمُ عِلَى الكَالَمِ الْعِ میں اور رسی اُ زازگ جا جب انگھریجا ہیں۔

و بولمین ناظب پر دوجاد کندگر منظری ترای بیدی در گرکی جون دایک دی مناوسه به دین بندوق کیدی سه کردان بیان کیدایک، انگا مراسی سیدادی ایل ایل ایک انگرای ایل ایل ایل ایل ایل ایل ایل اب نظر آیا ہے ۔ عبا نے دور رہ یہ کمک کہاں جیمیا جوا مخا ۔

م کھائے بھیا کہاں ہیں ہائے۔ یہ بالا آیا کی آواز ہے ملکن وہ اس تدر آجہ ہے جہر رہی ہیں جیسے خور اپنے آب سے بوچھ رہی ہول۔

میکن آم شن سیمسی نے ان کا بواب بنیں دیا۔ ہم می بیت کے عالم شن ایک عجوبہ و تیج درہے ہیں ۔ ایک انہونی بات ہا دسے سامنے آلادی سے اور ہم حیران دسٹٹ رمیں ۔ آئیں ابنی آنگوں پرفیس بنیں آزیا ہے۔۔ ایک ورخت جل دیا ہے ہر اجبرا سرسیزوشاد (ب ورخت آنا لاب کے کتا رہے کتا سے کتا سے

برهر رياسيد -با فرا یا۔ ہم چھے بڑے ہیں۔ با فرا یا کی بھی قریب قربیب چیج نکل کمی ہے۔ مسمیاہے ؟ \_ کیے کیوں مہیں \_" ہمنے زندگی میں پہنی با رائٹ کے ہیمیں د سیتی اوٹیٹی کومحسوس کیاہیں۔ لیٹنکومیاں اورٹنی نے توصیوس کھی نہیں کما پوگا۔ سيد كياسية كالتراكشيد " ده دیکھیے. وہ دیکھیے۔ دیکھوری نا آپ ا " بِي بِينِ وَ نَهِينِ وَكُوا لِيُّ وَهِ مِنْ لِي مُنْ لِكُنْ يُنْ » وه درخنت چل دلج بيع. وه ديڪي تا لاب کراس تا رسے پرسه ده \_ بال بال ويق \_ مجيلة إلى وليسيم نا در هنت يه ررکش با فو آپامشت دختین . ورخت واقعی حیل ریا مقا- دس بین تیکه، وشیر کی کنا پذ مختوميال اييك كرا نوآياكي كو دى مين جلبيط و دريجي كروبس سي كمولكر ييلة ہوك درخت كو ديكھ دسے \_ ہم نے محرفا سوار قبنر علی کو بلوایا \_\_\_\_ دہ ہماری بیل گاڑی کے قريب كالأوبهم في اس عجد بيات متعلق استفسار كميار وه اس اندا زسے مسکرایا جیسے علی بجا کرہا دسے ہتھا ب کو دور کر دے گا ر اود دانقی بی بردار اس فرهین بتایا که برمین بیمرا درخت در اصل كالم شكادى بي سف بطول ا در مرغا بيول كو وهوكا ويتفسك يلير ابين جهم ك طران درخون کی شا داب شهدنیاں اور بہت برسے پنتے باند عرد کھے ہیں مرب پنتے باند عرد کھے ہیں مرب برت پنتے باند عرد کھے ہیں مرب برت پنتے باند عرد کھے ہیں اس کا سرجی بتوں سے ڈھکا ہوا ہے ۔ تنزعلی نے رکھی بتایا کہ مرد درخت آ مرب ہوئی بہت کا لاب ہیں گھ شوں گھ شوں بان تک اتر جائے گا ہے بھر دہ فیر کرسے گئے ہم من کو گا برائی کا کرالا کے بیار مرف کا کر الاب کی بطری کرائے گئے ہوئی بھی تو گا ہوں جھ کہ اس شمکا دی کا کر الاب کی بھی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی کا در بطری کا سے بدلے آئے گا۔ الیسی بھی ہی و بھی اسے بدلے آئے گا۔ الیسی بھی ہی و بھی ا

با نو ، پاسب پھرش رہی ہیں۔ کین ان کی آنکھیں کسی کوتلاش کررتہا ہیں۔ قبرطی اور پینر ندیں کمیا کمیا انکٹا قات کرتا میکن با نو آبا پر پیشیشیں ۔

مجلوف ماحب عمواس بركوس كر مين كر

" بان بی بی ہے۔ دہ تا لاب ہی کی طرف بخیل آئا رہے کی دیکھیے کے سیاری کے مسیلے میں کا رہے کی کھیے کیے سیاری کے مسیلے کی جانب کے مسیلے کے کہ کے مسیلے کے مسیلے

می در می کار کار لگا۔ "کا کول اب بیاب ہے کول ڈیڈھ وو فرل الگ ہے دہ گیاہے مشیب ہیں ہونے کی وجسے گھر دکھا کی نئیں دے دہ ہے ہیں۔ میں صاب کی آمری اطلاع کر آیا ہوں۔ لوگ مواکست کے لیے تیار شیخے تھے۔ وہ باج اور جو لوں کے لارے کر آ دہن ہیں۔ وہ جو نے صاب کا جی گئی ڈی طنگوسیان اه رین تالیان بجاندگگه . افراط است. می کیولون منین ساتی سید ده بار بارمنگوسیان سید کند در بی سید مه قرید می رفسته سیاسته موسکتی دشنگوسید تم قرید کی سید کند در بی سید می د تم رفسته سیاسته موسکتی دشنگوسید تم قرید کی سید

ا فرآ پاکاچره باغ د بهار بور بارچ - ان ک آگھیں کلوک کول چک ہی ایس ان کے عارض پر کالرکھل کے ہیں ۔

ر میں ذرا چکو شفرصا ب کواس بات کی اطلاع کو دوں سے قنم علی نے گئی ان اطلاع کو دوں سے قنم علی نے گئی ان الکورٹ کا کا این میں این کی ان الدوار الدی کا این کی الدوار الدی کا کارون کا الدی کا کا الدی کا

شا دا میدهگیموّل سکه و دمیان سسته پُوکر اس که گلوٹری بجگرا پٹری پیراسی قدر نیزی سند نیا رہی عق بتیسے معیدوالن میں و دیٹر رہی اپور

میلنا پیرتا درخت تا لاب کے پائی میں وائٹی ازگریائے۔ (ب دو باکل نیا موشس کھونو اسینہ ۔ مہاری بیل کا ڈیاں ب بھی جانب گیومتی جو لیک سرور سرور میں میں میں میں میں میں کھیٹا در میں جانب گیومتی جو لیک

ذرا فرا تربر المُنْ مَنَى مِين مِيمان سينظرنه ياده لِكُنْ نهياده دائع بُوكَمَياسِين \_ چلتا چعرا درخت جواب مراكن كلوا بواسيند اس كى پائيس جانب ايك

بهی کچوٹ دیجہ ہے۔ آہمہ آہمہ بیٹہی درخت سے او پری مرسط کسے ہی گئی۔ شیعے ۔ بلاشیر یہ بیندوق ہے جس کومشکاری نے پتوں میں بچھیا لیاہیے ہیں

صن دھاکر سنانی دیاہیے اور پہلتے پھرتے و رضت کے باکل مقابل دیک آوجی چھلانگ لگاکرتا لاسیس بڑی بے حکری سے یا ن کا فیتا ہوا آ کے بڑھ رہاہے۔

قىزىلى كى كھولى درا مانشىپىن بىن دىھا ئى دى دىجى سے ل

ده قوداپس لوٹ د لم سبت - ہرسے بھرسے کھیتوں سے پیچوں پیچ گیڈنڈی پر دپنی کھوڈی کو اس طرح سربٹ دوڑا تا ہوا یہ نوجوان بھیسستے بچھلمتے کھیتوں میں تیسا بچھلانگ ر لم ہے -

دیجے کے دیکھتے وہ سا رہے ڈافلے کے قریب ہونے کیا۔

المرور الى فريب تريب ي كركها.

معجموشهٔ صاسبا تے میں در دسے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں ہ بلک جیکتے ہیں سب مکوف موالد قنہ می کے تیجے دسے کھوٹرے سربیٹ دوڈنے کھیتوں میں گزند رسیے جی ۔ ایک کھوٹیسے پر ایا ہی سوارہ ہیں۔

مم وک مسبه کے مب بیل آنا کر فیل سے کو و بارے میں اور نشیب میں ہی سمت کھا گ رہے ہیں جس طرف گھو موالہ کی میں اس یا فوال

الى كالحق كا عرب عالمة الله عن

باجوں کی آ واڈ ہیں صاف سنائی دے رہے ہے ۔ شایدگا دُن کے لوگ ہا دسے سواکت کو اکر سہتے ہیں ۔

پھرہیں جیسے بھر تھی ان نہیں دے رہا۔ بھرنائی نہیں دے رہاہے میں کوئی گھر منائی نہیں دے رہاہے میکن کوئی گھر رہا ہے میں کا ہوکت قلب بہت د ہونے سے سے شایدیا اباکی کا در ارجے ہوئے گئے سے محل کی ہیں ۔ ا

ایک در آوا نراس آوا زکے ساکھ کھیں دورسے آرہی ہے۔

با فومیری به یا فوسری .

شُنُومِيا ں سے کوئی کہ رکاہے کہ بھیا جیا تدمیں سکمے ہیں۔

با فو آبا سوره مرسى نين حيا نترتك بهويخيز والا أ دمى، أ دمى كدرل مك

ميرك ذبهن سي عبى تقبل كاليخ عجيب وصندلاسا فاكدا عبرر باسم .

م كما فى سبعد كونى مقيقت توسيد منيس \_ ييمسى كما فى كواس طع

كب ببويخ كا، اس كى زند كى تك كب بيويخ كا .

غيرمتوقع طور پرهنم منهن بوحانا جاسيير لیکن میں کیا کر دن بھیا مرکبے میں ۔

## 

پھم پھم کرنے افردجاں کو دیکھ آئے توجیسے بندوں کے حزائے کی گھڑی بنگا بھیلے سے اس کی نذر کر دیا۔ اس طرح کرخود است بھی خبر نہ ہوئی کہ کسی نے اپنا سب بچورج دیا ہے مئین طرحہ ارکئی تھاں کے لئے پیر کوئی تشب ایسی نہ ہوئی جس کی سم کرنے میں انگوں نے موفی نہ نظامتہ ہوں ۔ سب نے دیکھا کہ وبھیں پیرو ٹوں کے نیچے بھر سرخیاں اس طرح بھیپ کرط دراد علی خال کی انگوں میں درج بس کئی ہیں کہ جھیے دنیا بھرمیں کہیں اور کھنیں جگہ ہی نہ گھی ۔

اتی پڑی مجڑی فیقیں نہیں کہ تھے کم تی دیکھا اور ٹرھ کر گودیں اعلمالیا۔ اور چیکے سے خلوت کدسے کی زمینت بہنا لی ۔۔۔۔ شہرے راہے کہ تنکمین تکھیا دہے گئے۔ نواب زادوں کی ڈولیاں لم کنٹول لم کاترے سری نفٹیں ہے یورسے ٹین بہنیں حیدرا با د بهونجنی و درجیسے سا درخشر میں خل غبا فرہ مج گیا۔ بغدر ہوگیا۔
واب بھکومیاں کی واب کی میاں سے بڑی بین کے نیچے دلیں ان بن ہونی گر بھری انجن میں تواریس کھیج گمئیں۔ یہ اور بات سے کہ تلواریں جگیں نیں اس لیے کہ دو وق چی عرف تلواریں کھینچ گمئیں ایس لیے کہ عق بھر عرف تا دوں کی کی ز حق ہو ہمول کا م بھی وی کو لیستے ۔ جلو انجھا ہی ہوا تا۔ وریز کیا خون مزاہدے ہوئے۔ بجین چیکے سے ہواتی کی سر صدوں ہیں واحل ہوا تو نینوں کے بان اور ابدور ک کی کٹ سے دس بری طرح منظم کی کی کرمسب کی تلواریں ابنی ابنی میں میں مای

دحری دحری ذنگ بخدره و پُوکنیل -ایکن طرسدارعلی خال نے سپلی بارہی بھری کنجن میں بلیس بھپکا کس و اتنی چکاچ ندگتی کو پخش سے اعتقاد ایکنے تک ایخیس ماری و نیا تا اریک تا اریک کا میں ویدا وردان سی و کھا کی وسینے لگی ۔ ول کی سنی میں جیسے جراحتوں نے پڑا کرڈال ویا مختا۔ مشتروں نے طنا میں کھینے کی تعیس چیکے سیکھتے رہنا (ور ا دن نہ کرنا۔۔۔۔ جسمی وحیمی کریئے نہ شعد بن کولیکی نہ راکھ کا ڈھیر کا ڈھیر کا ڈھیر بن کوئٹسٹری ہوئی ۔

ری بر مصر بن مرین مر مراحده و طیره و سیری و مسدن بری و مسدن بری در مسال کویک جاتیں۔
کوئی محفل ہو کوئی انجن ہو، دو آنکھیں جھم جھم کرتی او فررجیاں کویک جاتیں۔
محفل برخواست ہوئی تو گزار نے والے کے دل پرسپ بگھ گزار جاتی میکن افر ہما کو شرطی زاوتی کر کوئی اس بھری بڑی دنیا میں ان کی بارواست تنها تہتا ہو کر دہ گیا ہے ؟

پھرط صدا دعلی خاص کی آنکھوں ہیں ان کے اچنے کمنہ دامت رات کی کمنکر بن کرکھنگنے دسپے " اور سرتا ربستہ خابر بستر چوکر رہ کھیا۔

ایک با درید افزان سیده فرجهان جمرا دری فی دی مقال مارند ده المحال می منظر می مارند ده الله من در اور ما دری منظر می در الله و می الله من در الله من الدور می الله من الله من

افريهال ني ا دهر عرب مين قدم ركها ا دهركوني في يكس المرادات

مقابل آگ ۔۔ وہ جمبیں *کہ سے کو ٹی عاشق مزاج جو اس طرح کیسیڑھ*ھا اُڑکر م<sup>ط</sup> ہے بیکین بیمان توفتشری برلا ہوا نتا۔ دیکھتے دیکھتے ایک اتھا خاصا مرد الزر جهال کے آگے دو زافز ہو گمیا۔ اپنے دولوں الحقوب سے اس کے قدم کیم بیماور سریحیکا کربیوں کی طابع بچوٹ کیوٹ کر روٹے لگا۔ افراجاں ہرشنے کے لیے تها رکھیں ۔ اپنیں ہر دکی یا : ول سنے تطب کمنعل جا تا تو سما تھا۔ وہ ہر قربانتی تحتين كهرطا قدت ورسنف طاقت وربغ عقر ناشناكتنكى كامنطا ببردي كرمي توكس مبيدودى سے دہ نے کتے جاتی ۔ ویدیہ جا سکتے میں کر پیمسی حرکت کی جدا وت ہی : ہو۔ لیکن اس تمليه سيكس طرح في تحلنا جياسيهي الوربها ل شفيجي برسوجا مقار برنسي شف مكي إناى أنَّاء طهدادائل خال كرَّا مشويكة كابس قد ولَ تُوهِيكُود بيصطِّق الوَّد بها ل پر بھیے برکھنے کا ما نم طاری فقا۔ وہ مذکیر وجور سکتی تقیس ، محکاب کرط صدار على نفاق كودين قرمور بسنته وكلفا مكتى كلتيس - بوكلا بسط ين اسخ كار (كفول سف جھکے کرا مھانا بیا باتھ انتقال کاسہارا یا کرطرصدار میں خان نے اور جہاں کے ا مخ مخام مياد دران كو انتكول سيمل كرا ننو فول سه تركر ديا ..

برد تن نهام اوز بها ل نے پوچھا کہ آپ کمیا جاسیتے ہیں اس قدر دل گیر کیوں ہیں سرصل کی خال جوا گا آن کہ ہسکے کہ کچھے میری زندگی دسے و وجوپھی نظر ہی ایس اور نے تھھا رسے قدول میں ڈال وی سے روز زمیں مرجا ڈس گائیں محمدًا دست بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ۔

ا در بها ن سے ذہن میں مرینے والوں کی بڑی کمبی چوٹری ہی فہرست تفوظ کھی اور بھا ان میں فہرست تفوظ کھی ایکن پتر منبی اکلوں شامل کا نام اس فہرست میں کمیوں شامل

بین کیا ۔۔ کھنے لکیں 'آپ بیرے گو تشریف لائیں' بھے آپسے لی کر نوشی ہوگی ادر ایک بھیا سے سے مجرے کو پار کرکے باہر بھل کمکیں۔

اندهیرے میں اکھوں نے ٹھیک سے دیکھا کھی نہ کھا کہ یم کون فوجوان ہے ہو اس طرح گڑا کڑا ارباہے کھی تک پہور کچ کر اکھوں نے گھوم کر دیکھا توطرصدا رہائی اس کھیںل سطرے تک رہے تھے جیسے بچہ کھلونوں کو تکتا ہے اور واقعی طرصوا ارعلی خان یقے بھی طرصوا ر۔

ا در بهراں کو کونی تھے دمی نہیں ہوئی اور بھی ترطر ترکرتے آگے بڑھ گئے۔
طرحدا رعلی خان ایک تین ہزار بار اور جمال کے گھرکئے۔ یا توں سے نمین
سرسے عبل کر۔ اور پھر ایک بار ایسے گئے کہ ب او حربی کے ہمور ہے۔ وہ جلتی
پھرتیں قرآب انھیں بھیاتے ، وہ تھی گلوریاں بنا تی رہیں تو آب سوسوطرے شار
ہوتے دہتے۔ وہ سوسماتیں قرابس شیطے جب سیاہت کا کرتے ۔ پھر پکا یک بیتے رہ

پر انگھیں طبغ لگنے۔ وہ پیرسمیٹ لیتیں، قوخوش ہو کر آنخوش میں نے لیتے۔

علی جائم میں گئیں۔ وہ چیس اب جائم کہ کر یکارتے۔ الور ہماں با مکلیطرہ داولہ طافرہ ا کی جائم میں گئیں۔ وہ کھیں اب جائم کہ کر یکارتے۔ الور ہماں چکے اس طرح طافرہ علی خان سے وابستہ ہوئیں کہ دیکھیے والے بلاکسی لاڈ لیسٹ کے کہ اسکون اور اجلائی منی ہی اس واسطے تقییں کرمسی ایک کی ہوکر رہیں کسی ایک ول میں سکون اور اطلیا

یسے بس انس طرح برا مبیں کہ ہمیں دنیا ی بیٹر خبرہ میں ہو۔۔۔۔ دور ہور ، ب یا۔۔۔ دہ طرحدا رعلی نفا ں میں کھو کمیل درطرحدا رعنی خاں ان میں کھو گئے ۔

الميكن مم سے بينے مى مبت سے لوگ كھو كئے ہيں كر محبت اس دنياس يردان

نهيں پير اور مين يونا كير اور جهاں كي يجد في سے كيني ميں ده اوهم كي ده منكائے من كالم من كال من اور دو اور من كال من اور دو الله مان -

بات بِكُواسْنَ غيرام م كلي تو نه تتى جو بالكل مبى نظرا ندا مركه دى حاتى إينا دفن چھوڑ کر گھریار پھوٹک کرچے پورسے حیدر ''با د کواس کینے نے ہجرت کی کھتی ۔۔ کیائمیا سوچا تخها که زندگی کی جاریس ابنی ہی جهار دیواری میں مقید مبوکر رہ حالیں گی۔ ایک نہیں دو نہیں۔ تین بہنیں تحتیں۔ پھرتینوں کھی انسی کدایک پر ، وسرے کو ترجیج دینا بجائے مؤ دیا ریاب بینی کے فن کا کمال نفا۔اب گھر والے اگراس طرح سوچیں کہتے ہی رسے حسن کی سا دی دولت سمیٹ کران کا قا فلەسوداكرى كرفىنى درآبا دېيىيە تىمول شەمۇس آن بىا كھاكدا كەر دات كا دوسری دولت سے تبا دلہ ہی تو ہوگا۔مکن بہاں آگر اپنی پونجی جیسے کنگالول<sup>کے</sup> م كقول لط يَّني \_\_\_ كِيْدِ بِا ثِنَّ رَهِ مَنَى لَقِي سواس كالْجَبِي يَجْرُطُهُ كِابِ نَهْيِس كُفَا - بيترنين تم ہے کون کس کے گھر بیچڑ سائے۔ ہوں گھر بیچٹنا ہی اگر زندگی کا مقصد کھٹا تو کون ا پنا بریٹ کا طے کرتان سر کے بن پرسب کچیر کھیا در کرتا ۔ بھی کاس توہی کھی ڈاکر تیپذ*ں کی تیپزی بہ*ٹ درتان کھوٹیں نام ببیداکریں گئی۔ انسٹرمیاں نےصورت دی تحتی 'گلا دیا تخفا۔ بالی جی نے رین سا را اثنایتہ پھونک کر کوئی تسل کھا نہ رکھی گئی۔ سارے کا سا را من بھیسے گھول کر تیمزں مہنوں کو اسپتے ہا کھڑسے با کئی جی نے اس طح پلایا هاکه کمک قطره بی صنا نع به بهو- ا و دحیدراً با و بهوین کرایجی پُر بُرنب نکامے بھی مزیقے کہ 1 نور ہیاں' طرحدا ملی خاں کی چو کر رہ کمٹین' با تی جی کوزا نے پر کھا کھا ، برتا کھا ، با مکل اس طرح جس طرح با نی جی نے خود زمانے کو

کے سرپر حوار بوسے لکا کھا۔ کده رسند مری اسٹی کی گرایا جیسی لڑکی اب گرا گرا کھر کے خوا ور سیھوں نے دو لؤک باتیں کرتی ۔ دنیا بھرکی سیمدوں کے ملانے مرکتے کھے اور سیھوں نے ویران سیمدوں کی جا نما زیں سیمیٹ کر افر رہاں کے حوالے کی کھیں جو رہ با جہارت کر مصلے بچھا کر بیٹھ جا تیں ۔ دونوں با بھرا دیر اکھا کر بھیت کو مکتیں ' بھر ٹیپ ٹی دوجیار آنسو گرتے بہو سے ڈوٹیے تا روں کی باشند سارے جاک کی آنکھوں کو دکھا تی ویتے ۔ رہ گئیں وعائیں ان کے قبول بونے نہ ہونے کی بات توسانجیا با دشاہ ہی جائے ۔

بانی جی نے سوسوطرح سے فقنے اکھائے، بنگامے کھڑے کوئی تدیم نہ چھوٹری کہ اور جہاں، طرحدا رعلی خال کے حکال سے کل سکے دمین حدا معلوم ان کھوڑ ہے سے ویوں کی کی جائی میں طرحدا رعلی خال نے کیا کیا مبتی بڑھا یا کھا کہ اور جہاں صاف صاف کہہ دکھتیں کہ میں باند آئی اس زندگی سیمیں کا داستہ میدھے جہنم کوجا تا ہے۔

ا وربا نی بھی جیسے الزر ہواں کو ریام جہنم کو لے جانے برنی بیٹی تھیں -

ده برئ گراوط برا تر آئ کقیس کھے نگیں بہلی بار حبضهم کی آئون گرما کی گئی ده تو مزی گراوط برا تر آئی کقی ده تو مزید اسب بھر برا کہ بینی طق میر کسی بیخرے کا بیخبی منیں ہوں جو است نجش کا اور ایس اس باعد کے لونڈ کے اس طرح دیوا تی بینو گئے ہے کہ بات بروع بہو تو سابی با دستاه کی دیل گئے سے اور بات ختم ہو تو سابی با دشاه کی دیل نگ سے اور بات ختم ہو تو سابی با دشاه کی دیل نگ سے اور بات ختم ہو تو سابی با دشاه کی دیل نگ سے اور بات ختم ہو تو سابی با دشاه کی دیل نگ برے اور دیوا نہ میر کو گئے بین تو دات دار دیا ت بحر بو کھوٹ بر بیٹھا گزار ویتا ہے۔

ایکایک، و رُ جهاں سٹیرنی بن کر بچھ گئی۔ سب سے سب حیران حیران سے کھکٹ کر دیکھتے مرہ گئے ہے۔ قدم پکرا کرسسکتے والی لونڈیا، آن کی آن میں زخی سٹیرنی کی طرح دھا ڈرہی گئی۔

که رسی گفتی بوشیاں نجواد و بهاری مرد اکریسی کھوٹریس کھینکوادد

ده قداس کی شراقت سے جو در داندہ بند کر بینے بر هی رات مرات کھر چپ بھاب ہو کھیں بار گرار دیتا ہے ۔ سن رکھو دہ سراکو تی ہوتا سوتا منیں سینے مددہ میرا شوہر سے ۔ میں نے عقد کما ہے اس سے دہ جس وقت بھاں بھا ہے سرا ما مح تقام کر اس بھار دبوا ری سے بچھے کا ل سکتا ہے ۔ بہاں میرا دم کھٹ دیا ہے۔

طرحدا دعلی خاب کو جائم کا اس ما حول میں سانس لینا ایک لحد ہذ کھاتا تقا۔ وہ قوصرت اپنی جائم کی خاطر کہ بھٹی وہ بالی بھی کو راضی کرلیں گی تومہنسی خوشی وداع ہوں کے۔ اس نیک ساعت کے منتظر تقے جب کہ جائم ان کے چھوٹے سے گرمیں منتقل ہو جا میں گی جو اکنوں نے ابیٹ ماں باب کی جو ری بیٹیے کم لئے برے مکھا تھا۔

لیکن پرسب پچور نہ ہوسکا۔ یا تی گھاٹ کا پتھر تھیں۔ طوفا نوں نے اپینا سر بچھوڑ اسا امکن و ہر نہاہیں۔

طوفا نوں نے منو دہی اینا رخ بدل لیا۔ اور اس طرح رات کے اندھیں میں افورجہاں تہم جم کے لیے طرحدا رعلی خال کی ہوگمی تھیں۔

رہی دولت جب اس طرح شہرمیں برسرِعام مٹنے بھی قربا نی بی کے لیے اپنے بیچے ہوئے اثا نئے کے لامے پڑگئے -

بهال سے نواب زاد دل کے گئین بائی جی کو دنیا بھرسے بھر تختلف ہی نظر سے جن کے پاس دولت ہوتی وہ بے دریغ اٹھائے کھی مکن ایسے تھے گتنے يهي بجيس انگليول بركن ايا ماسكه . د د سرك محق توعشق جيس كفيس وريت مي ملاعقا رکیویڈ کا دیوتا جیسے ان *کے خانہ ول کا یا سیان بختا ایسا نشا پرعش کرنے* كر مجوّى بيرييا ره اس وقت زنده بوتا قوشايد اس كاسا راكما كمرا مامني ميس مل حباتا . اتنے دن کی شهرت عورت و ناموس دیکھتے جسم وال بوجاتی۔ د نور جهان جب تنی سرما می مسیطر حدا دهلی خان کی جور میں تو دلیے کی ساری محبتوں پر سے بانئ جی کا ایمان اکٹر گیا۔ وہ حس کوسیسے لگا کرسلایا ،وہ س کو بھاتیاں چوا کر دو دھر ملایا۔ وہ جس کے لیے نرندگی کا سکھ چین اٹنا دیا۔ دوجس کی ا نکھ بربھیکی قراین مراتیں تصدق کر دیں۔ دوجی کو۔ دوجیں کو۔ دوجی ا دریا د دن کا ایک سلسله ان کے ذمن سے گزیر کمران کی انگوں کے ایکے مجسم

ہوتا ہوائیں آنسوبان کر آنھوں سے ڈھل گیا۔ یہ آنسوبانی ہی تھا دامقدر بن سکتے ہیں۔ یہ آنسوبانی ہی تھا دامقدر بن سکتے ہیں۔ کوئی تھا جو مسلس یائی ہی کے کا نوں پر لینے ہونٹ رکھ کرمبلار ہا گھٹا۔ یہ آنسوبانی جی تھا دا۔۔ تم بیباں سے جلی جائے۔ تم ہیباں

رین بیکی و دات کے کہ لوٹ جانا چاہیے ۔ رین دونوں بیٹیوں کو لیکر دائیں بہتوں کو لیکر دائیں برجیا اور بائی بھی دولت کے کہ لوٹ جانا چاہیے ۔ کوئی ہفتو ڈے سے ذہن برجیلا رہا کا اور بائی بھی نے طے کر لیا کہ کئی دن ہے یہ جو آ رے سے دل پر جیل رہے ہیں۔ اکفیں اپنی گرفت میں مفنوطی سے تھام کر نیچ مطرک پر اس طرح چھینے گئی کہ اس شہر کی ہر اں کا دل کھائی ہوجائے۔

مجھونی مٹیا کو راجہ صاحب نے آج بھر مجرے کے لیے بلایا تھا۔ بانی ہی سُن جھی تھیں کہ وہ بھونی مٹیا کے بغیریل بجرچین سے نہیں گزار سکتے تھے۔ مجرے کا بیعاً لوٹاتے ہوئے بالی بھی نے کہا۔ دارد بغیر جی راجہ صاحب سے کہد دینا۔ وہ جو شیعتے تھے دوائے دل۔ وہ دکان اپنی بڑرھا گئے۔

آلیکن مچلونی بٹیانے بڑھ کر دار وغرجی کو آ دار دی آکہ دینا میں ای بول ۔ بالی مجی نے مجلونی بٹیا کو اس اندازسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں ۔ بٹیا تھا رے دل کے مس کو نے میں کہیں تھا ری ماں بھی تو رئیتی ہوگی ؟۔ اسے دھونڈ کیا لو، اسے ڈھونڈ ھر نکا لو۔ میکن مجیز کی بیانے باک ہی کو نظر بھر کر دیکھا بھی تنیں ۔ چودی بنیا جانے کی نیادی کرنے گئی تو بانی ہی نے سوچا ۔
وطراد هدار بنا گھر حلبتا رہے تو قبقه لگانے میں کنتا مزہ آتا ہوگا ۔
میں اس سے پہلے کہ وہ قبقه اکر مین کمبین سی نے ان کے قدم کرلیا ہے ۔
بانی جی جلتے ہوئے گھر کا سماں آنھیں میں لیے حیّا لوں ہی خیا لوں میں کہیں دور جا چی کقیں۔ بیتہ تک نہ جیلا کہ کون در آیا اور کس نے قدم کھا ہیے۔
اوز رجماں کی سرش کے خلاف بائی جی نے اپنے ترکش کا کوئی تیرا کھا نے اور کھا کھا جو سر زنش نہ کرسکے ۔

زد کھا تھا جو سر زنش نہ کرسکے ۔

ندر کھا تھا جو سر ذریش نہ کرسکے۔ دیکن جب با رہوئی کہ جو باقی ہی جیسے اس طرح الح الٹاکمیں کہ عظامہ کرنے کی جراوت بھی ان سے کسی نے بھین لی۔ اور اب بٹیا پر پُرنس کُنانے ایک کھی تو بائی بھی میں ہمت ہمی زکھی کرتیا ہے کر بال و پر کنر دینیں ۔ اب تو کوئی آئیس کی عنواری کرے تو کرے ۔ کوئی انہیں پرزس کھائے تو کھائے۔ بائی جی نے روی کر حواکر دن بھیکائی تو انور جہاں قدموں میں سسالے ہم کھی۔

"مان مين ألمني مول م

" مال ميں آگئی موں "

با ن جی دیوا ون کی طرح اور جهاں توکسی رہیں ۔ بدقت اعفوں نے پڑتھا۔ «طرحدا رمیاں کہاں ہیں افور ﷺ

و میں بکھر بنیں جانتی ہاں مجھے پکھر بنیں بعلوم۔ میں ان کا انتظامہ کرتی رہی میں ان کا انتظار زید کی کھر کرسکتی ھتی۔ مجھے الی سے کو تی مطلب بنیں کہ وہ لیٹے ہبوئے جا کیر دار میں۔ وہ بچاہتے پکھر پڑوں ہاں ' میرسے بیٹے میں میں لِمِيطْ ميں. اور دیمنیں اس سے عبی قوتحبت من مرسکی ۔ سجد ان کا کبھی۔۔ ہوان کا کبی دوان کا کبی ۔۔ ہوان کا کبی خون ہے ۔

بالأبي في اوركو المفاكرسيني سالكانيا ـ

رو بین کمیں بنیں جا دُں گی بیٹی - میں اب کمیں بنیں بھا دُں گی بیں اس و نیا میں بنیں بھا دُں گی بیں اس و نیا شہر سے جی جا نا چاہتی گھی کہ اس و نیا میں کوئی چیز ہی بنیں ہے - صرف آ نسو سے جیں - وہ بحراغ بنیں ہے - صرف آ نسو سے جیں - وہ بحراغ بنیں جا بحوں نے تیری دندگی ہوئی و نسخہ میں ہے اور طرحدا درمیاں کے کھیں جرا بحوں نے تیری دندگی میں دوشنی ہی دوشنی ہی دوشنی جراغ جم گئے ہیں ۔ اور طرحدا درمیاں کے آگے میرے گناہ کا نبیکا نب ہوائے کھے میکن وہ سا دے جراغ جم گئے ہیں ۔"

الله في نظر الحقائي تواسي كلونى برائي جانا أورتيج نظر آئي جن كا طرعدا دريان كي بورجين كا طرعدا دريان كي بورجين كا

اس نے اشارہ کرتے ہوسے کہا۔

"ما ں جھا ٹر پونچھ کر کھنیں کسی مسجد میں بھجوا دو۔

ا ور بڑے اندا زائے بڑھر کر اس نے فرض بر پڑے ہوئے پائل اٹھلیلے۔

## ساحی

اور بر بنکور یا رسائزه نے بین میں . میرا کتنا جی بیا ماکد کھاک کر ایک ایک بنکوری بین لوں کے کین بر مجھرسے نر ہوا۔ شرم دامن گیر کھتی میں نے ان کا خطابی نو نہیں پڑھا بس القاب پر نظر ڈال کر سی سرخ ناد اکھی ا در ایپنے بلوز میں اڑس کر پلو برا بر کر لیا ۔

يى نى تى دان كالتط كلولاتو كالماب كى تنكول بال ميرس قارمول سائر كمكرك

بنگوریاں جن کرسا سرہ نے بھے دی بنیں بلکہ بنایت ہی احتیا طسے اعنیں پارسی با ندھ میا سے احتیا طسے اعتیا کی بنیں با ندھ میا ۔ بھے یہ سرکت کے انگی بنیں لگی ۔ بیں فرسمجھی بردن مقی کہ دہیں بنی سے میرے ما بھی بر رکھ دیے کی اور میں مقی میں دینا بھرکی نظاد سے ان بہان کر سامرہ کی نظاد میں سے بھی ۔ بہتی دوں کو چھیا لوں گی بہان کر سامرہ کی نظروں سے بھی ۔

قد دا نی کار چھے کہنے میں گوگ مو تیوں کی طرح کھوے ہوئے گئے میں ویل كى مثال اس يلے دى ہے كەسىكے سىپ مفيد لماس ميں ملبوس تقے . اور اس يلے بھی کرہم کسی میں واخل ہونے کے بعد موٹروں کی پار کنگ کے حصے سے نشیب ئین میں ٰجا نا جا ہیں توہمیں ان *سیڑھیوں سے ہو کر گذر*نا پڑتاہیے چو لمبندی سے د د شاخوں میں بیفنوی سکل میں بدل گئی مین او رنشیب جمین میں پھر مل گئی ہیں بیم سجل نے موٹروں سنے اترنے ہی الخیس سیطرہیوں کا درخ کیا کھالے میں اپنی مرضی سے مستي تيكي رهكنى اورملبند يول يركوش كوش اس نوبصورت سيدابط ابيل تعند بعفيد قافيه كا نظاره كما جوان بهينوي سيرهيون پر موتی كی ما لابن گيا طفاس ا دریه مالانشیب میں بہو رہے کر ٹوٹ مرسی تھتی ا در اس سے موتی و اینر دوایز ہوکر عجو رہے گئے ۔۔ علیم نے مٹر مرطم کر کمئی با ریکھے ویکھنے کی کوشنش کھی کی نیکن میں ۱ ن کی نظردل سيهيب كرانخيس ديكم رسي كلقي .

دو انھیں بھری بوری مفال میں کسی کو الماش کر رہی ہوں مضطرب بے قرارا بول مضطرب بے قرارا بول مضطرب بے قرارا بیان بیکن بھیے چوری ۔۔۔ اور وہ دو آنھیں جن کی الماش ہو رہی ہے جین کے کسی محفوظ کو شے میں بھولوں کے بہتے جیسب کران بیاسی انتھوں کی بے قراری کامظا دیکھ رہی ہوں جو متلاشی ہیں ۔۔۔ قو ول دنیا جرکی منتی ہی دولتیں پالیتا ہے۔ دیکھ رہی ہوں جن دلتوں سے الا مال کھی ۔۔۔۔

 اور علیم نے سیری اسی آنکھ تھے کی سے تنگ آگر مجھے بیر خطالکھا تھا ہواس نے ساحرہ کے مل کھ مجھے کھی ایا تھا۔

ے ساترہ سے مقب ہوایا تھا۔ اد ہیں کسی تحفوظ کہتے کی تلاش میں نکھوم رہی تھی تاکہ سب کی نظروں سے بیٹ علیم سے خطے لفظوں کو اپنی آنکھوں میں (تیار لوں۔

علیم کے خطرے لفظوں کو اپنی آنکھوں میں آنارلوں۔
مجھے بچر بھری ہوئی ہیکھ ول کا حیال آیا جو ساحرہ نے چی کی گفتیں۔
ا در میں بھجولوں کے اس بھینڈ کی طرف جابی پڑی ہماں مناگ برنگے بھول سکوا میں نے خطے بناہ دی میں نے خط کھولا علیم نے لکھا تھا۔
کھولا علیم نے لکھا تھا۔

ر درخی .... میری زندگی

میں نے چین میں فدم دیکھتے ہی تھا مے سے بیلی کول سی ایک شارخ سے جدا کر ایما تھا کہ اسے تھا دی دلفوں کی لمبی سیا ہ ایک شارخ سے جدا کر ایما تھا کہ اسے تھا دی دلفوں کی لمبی سیا ہ رات کا بینک دارت ارم بنا دوں دلیکن تم کا میری رسانی کہاں جب کم تم خود تھے سکتھیتی رہے ہو۔

اس کچول کے مقدر میں قریب کھڑی بیکھڑی ہوجانا تھا۔ سو میں نے بے در دی سے اسے نوج دیا ہے ۔۔ اب تم اتنا ہی کرد کران بیکھڑیوں کو بچھر نے مذود یہ

تمحا راعليم

ا در نیکٹریاں نہ صرت پر کر کھر ہی گئیں ملک ساحرہ کے المحقوں نے گئیں سیر قدموں میں سے جن لیا گھا ۔۔ میں ترطب کمر مرہ کمئ ۔۔ میں نے خطر بڑھا۔۔ اور میری زلفوں می لمبی بیاہ رات بغیرسی تارے کے ویران سی رم کئی۔ جب میں کھولوں کے بھینڈ سنے مل کرسب میں آئی قوعلیم نے مجھے اس طرق

جب میں کھیولوں کے بھی ڈرسے مل کر سب میں آئی و۔ سیم مے بھے اس طرق دیجا بھیانے اور کا اس کھیلتے اور کا ان کی دیکے ان کی دی

نیکن آب میرے دل و د ماغ پر علیم نهیں ساحرہ بھالیکی کھی میری نظریں اس کو تلاش کر رہی کھیں۔ وہ کہیں شیس کھی۔

کیایک وه مجھے نظر آئی معلیم ہی کے پیچے بیٹی ہوئی کھنیں کا رڈس ڈس اور کا اور کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا م کرنے میں مرد دے دیے گئی ۔

رسے ہیں مدود دسے یہ ہوں ۔ ساسر ہ علیم سے س در مرکھل مل گئی ہے ۔۔ وہ تو میرے او دلیم کے دربیا ایک ایسا مہ بط باہمی عتی جو ذبخیر کی ایک کر طبی کو دوسری سے ملاتی ہے۔ میں برجب یہ ذبخیر توطع جاتی ہے۔ تو اس کی کر طبیاں اعتیاں جو گروں میں سے جدا ہوجاتی ہیں۔ ہو ان سے ملاہے کا دسیا کھیں ۔

میں صرف اتنی سی بات پر ساسرہ کی مخالفت میں اتنا بہت بیچھ کیوں سوتو ہیں۔ ہی گھتی ۔

ربی ی ۔ شاید میرے د ندر تھی ہوئی وہ عورت بس ار ہو رہی ہوسر ذند کی کا دا کا کر کھی اپنی عبت کی ایک کی کرن کا صابط منا ہے اہمی ہوا ورعلیم تو تفا ندا ن کھر میر چنگی ہوئی دھو تھے۔ رب سے جیسے ۔ ایکن یہ سورج تو میراہی کھا نا۔ بلاشر کمت غیرے میرا ۔ میں بکھر ویسا ہی سیج بیٹی کھی ۔

ر تو پیر - پیر ما جره کی اور از نیستی اور علیم کو بیک و تت پونکایا۔ پیر مجین کو بیک و از نیستی کی اور از مانیم کو بیک و تت پونکایا۔ اورعلیم نے کلبط سے بتہ کھیں کمنا جا او توساح ہ نے ان کے الاکھ تھا مہلے۔

''کیا کر رہے ہو سے تھیں ڈھنگ کا بہتہ کھیں کنا کھی مہیں آنا ۔''علیم کے الحزیس ادھ کھلے گول پنگھے کی طرح سے ہوئے کا رڈس میں سے جو بہتہ آگے تکل آبا نظا۔ اس کو ساحرہ نے بھرسے بہا بر کر دیا ۔۔ اور بڑے ہی تھکی انداز سے کہا۔ اس کو ساحرہ نے بھرسے بہا بر کر دیا ۔۔ اور بڑے ہی تھکی انداز سے کہا۔ یہ بہتہ کھیں کہ وو۔

ا دیلیم نے چیکے سے وہی بہتہ چینیک دیا۔

مجهد ایامعلوم بواجیسے ساترہ فیمجھ طس کارڈ کر دا دیاہے۔

اُور اس سے بعد علیم نے میری طرف کم دیکھا اوّر میں اپنی یہ توہین گوار استہر کے کہا و کہا ہوگا کہ استعمال کے اس و تست کہ اس محفل سیے بی آئی ہے۔ اس و تست خاس کا روْ کمیا ہوا بہت ہ

میں دبا کلم کر حائے مگی قرساسرہ نے مجھے عبیب نظروں سے دیکھا۔ اسی نظرد سے جو کھے کہنا چاہتی ہوں ۔ میکن کہ جانا ان کے بس میں نہ ہو۔

بيريس كوشف مين تحبيب تقيب كر بعيوث مجهوط كرر دنا بيا يسى لقى \_\_\_ لىكن بين سى كوشف مين تحبيب تقيب كر بعيوث مجهوط كرر دنا بيا يسى كتى \_\_\_ لىكن

گوشے میں پرویخ کر کھی میرے آنسونہ سکلے۔

وہ ہارٹ کی بیکم علیم نے طس کا روگئی ہیں۔۔ وہ تو تم سے وہ تو تم بہو۔ ہ مر ہو ۔

) " میں نہیں ہوں ۔۔ میں نہیں ہو۔۔ میں نہیں ہوں۔ سری نہان سے بہت و ہستہ سے یہ الفاظ کیلے۔

اور دو المنوميركا لون بك فرهنگ اك -" بركيا ہے \_ بگلى \_" ميں نے اپني تھوں پر ترم الحقول كالمس یہ اعتراب کرہ کے تقے ہیں ترطیب کررہ کئی۔ ومندارامجه تنها بچکور دوسامی " « ايكن تم ديل سے اس طرح الحرُّ كركيوں على المركبين " و تحدين الس سے كما مطلب أ ر مہت ہوگی بحواس بیلومیرے سا کھے۔ میں نے جو بھر کیا کھیک ہی ساح ه ملح بجركے بليے ركى - بيم كہيزنگى " تقيس پيټرپ سا دى نظرين تم د و نو*ن ہی کو تک رسی ہیں۔۔* تم لوگ اس طرح ہوش کیوں کھو دیتے ہولیے \_\_ قرب آئے ہو توسلیقےسے ایک دوسر سے بات کک منیں کریاتے مسٹی گم ہوجا نی ہے۔ ای<u>سے جیسے ت</u>حبت ہنیں کر رہے ہوے زندگی سے <sup>د</sup>ر رہے ہو۔ جاربے اور احساس سے ڈر رسے ہوں میں <u>بیسے ب</u>یش میں آنے تگی میرے او تیلیم کے دل و دماغ اور نظق دلب کی ذمے داریاں کلی حب ہاری سولی میاکتی انتھوں پر پر دے طوالتی کھراتی ہے۔ \_ دیکن اس پروه داری سے اسے کیا مل حاتا ہے ؟ ! \_

دس کے دصرا ریر میں بھیرسب لوگوں میں آئی ۔ "اِش کی محفل جو ہر بھواست کر وینے میں علیم پیش پیش تھے طے یہ ہوا کہ آٹھ کھے لی

كهيلي حامر دلكن مم لركيون في اس كے مغلات احتجاج كما -عليم نے مجھ سلے انھوں ہے انھوں میں انتجا کی کرمیں رضی ہو جا وُں اور . میں نے مذصرت ماد کی ظاہر کر دی ملکہ ووسری سہیلیوں کو بھی ہموا مرکز سیا ۔ کھیل شروع ہوا تومیں اس چھولول کے بھین گرکی طرنت بھا کی بختفل طور پر مبرى حاشے بنا و كلتى - ميں نے جبٹائے بيچھے مؤ د كوتھياً ليا ا ور حركوش كى كا دمك کئی رہا دی لوگیاں اور رہائے قاروانی کا کچ کے نہنج کہنج میں بھیننے بھر رہے محق مجھے ٹیک گزیدا کہ اس لڑا کی نے مجھے کھیولوں کے تھینٹرمیں بھیتیا ہوا دیکھ بیاہے ہو چەر بنی کقی به میں اس ا دھیٹر بن میں کھی کہ بیاں سے کہیں ا ور بھالچھیوں گئائے تھے سے سی نے مجھے و بورج کیا۔ میرے تیج انگلتی تکلتی روگئی۔ میں جھالی کریں پوربن کئی مہوں \_ منکین مجھے توایک ایسے پورنے و بوج کمیا تھاجس نے کھے سے مبراسب بيكرچراليا تخاا در اس ا داسي كرمين لط لمط كرمسكرا ديم همّى - را تول كن منن اس نے بیرا کی گفتی۔ دن کا سکھواس نے بیرا لیا گفا۔ اور اب اس کیولول کے گلبنگر میں آ ہوکیا تھا کہ تدوا تی کا کیچ میں میرا یہ گوشتر عا فیت کھی پڑائے ہو تجھے ساری درنیا كى نظرد ك سے بھيا كراس كى بے جين نظرول كا نظا ره كرنے كے مواقع فرائم كمة اسے -ارش میش \_\_\_ اس نے تجھے خاموش رہنے کا افتارہ کیا ا در گھرسے سرکولیو میں کہنے لگا ہے ، نہائی بھرہم دولوں ہمیں چھیے رہیں گئے۔ میں ملیم سیے اس قدر قرکیے احساس ہی سے سلگ اطلقی طنی اور اب حب کر کھنو

نے مجھے اپنی باہول میں ہے رکھا تھا تو بیراجیم جیسے علی ریا تھا ۔ بیری ساری ہی آئی آئی آئی ہی ہورہی تھی بیری نس نس میں ایا۔ آتش سیال روا رکھی ۔۔۔میری کن بیٹیا ں ہورہی تھی بیری نس سس میں ایا۔ آتش سیال روا رکھی ۔۔۔میری کن بیٹیا ں پیٹرک دہی تھیں۔ میرے ول کی وحوکن جیسے نو دیکھے منائی دے دہی تھی ۔ پیمٹیم کے بونول کالمس میں نے اپنی گرون پرمحس کیا ۔۔۔ میں تراب کران با ہوں سنے تکل مبا نا بچا ہی تھی پیٹن با ہوں کے صلقے میں محصور بہوکر سامی زندگی گزار و بینے کا مجھے ا رمان تھا۔۔ میں نے کوشش کی میکن با ہوں کی ذبکیر نے بیجھے کس کر رکھ ہما ۔۔

اورمم دونون اسی عالم سرشاری میں اس چورکو کھول بیٹھ کے بوشمت کی جہالاً
تقاقب کردیا فقا سے کوسی نے قریب ہی سے کہا نے کوئی آر باہے سے کوئی کا راہے ہے۔
علیم مجھے بھوٹر کر الگ ہوگئے۔ میرے گالوں میں اللہ نے والانون جیسے سرخی کوشالہ
بن کر منجد ہوگیا۔ ایک ایسے نون نے ہاری تحبیوں پڑھیے چھیب کرتیجھے سے دار کیا
تقا ہو خود ہا ری محبیوں ہی کا پر وردہ گفا۔ میں بسینے میں نہا بنا کر رہ گئی۔ سے یہ
کیسا کی مختا۔ کیسی گھڑی کئی۔ برکیسا پل نقا جو بجلی بن کریم پر گر کئیا گفا۔

یه کون ہے جہیں دوسروں کی درکا احساس دلار بہتے ۔۔۔ میں تو سسے کی کا مذکا احساس دلار بہتے ۔۔۔ میں تو سسے کی کا کا کا لائے کا لائے کا لیانے کے لیے کا لائے کا لیانے کے لیے تعاون کی پیش کش کرمہ ما تھا۔

تم کہیں اور حلی جا کو روحی ۔۔ اگر کو کئ دیکھ دلیتا تو ؟ اور سی نے آواز پیچان کی ۔۔ یہ ساہر وطق ۔۔ میبری اپنی ساجی علیم سے اور میبرے درمیا جو ایک را بطیہ فخا۔ ایک واسطہ۔ ایک دسیار۔ زیخیر کی کرط بوں کا وہ جو ٹر بو ایک کرط می کودو سری سے ملا تاہیں۔

" تم لوگوں نے کوئی آھی سرکت نہیں کی \_\_" دہ بھر کھنے لگی \_\_ ا در سلم نے

اس کا اس طرح ہما دا تھا قب کرنا تھے ہے انکوں کا اسکا اس اور ہمان کی اسکا ہے اسکا اس طرح ہما دا تھا قب کرنا تھے ہے انکوار محسوس ہوا۔ وہ آخرکون ہوئی ہوئی ہے ہما دا تھا قب کرنا تھے ہے اس کی اس درستی سے یہ ہوئی ہو کو دن ساجذبہ ہم کر دیا ہے۔ مجھے قواس پر بھوشک سا ہونے لگا اور پرشک اس وقت ہیں کر دیا ہے۔ ساچھ سے بدل گئی سے بدل گئی سے بین نے دیکھا کہ ہما ری طرف کوئی بھی خیب آ ریا تھا۔ ساچھ نے ہماری با سے بول کرنا ہے ہوئی کہ ایسے میں جب کہ دوول مل شیع سے ڈولیا تھا۔ اور میں اس لیے ڈرگئی تھی کہ ایسے میں جب کہ دوول مل شیع ہوں کوئی آ دھا متاب تو وہ اکیلا خیب ہوتا ہے۔ تنہا خیب ہوتا ایک دنیا اس کے ساختہ ہوتا ہے۔ تنہا خیب ہوتا ہے۔ ساکوں ہما اس کے ساختہ ہوتا ہے۔ ساکوں ہما ہما کوئی ہما اس کے ساختہ ہوتا ہے۔ ساکوں ہما ہوتا ہما کہ ہما کوئی ہما کہ ہما ہما کہ دوران ہما کہ کا اس کے ساختہ ہوتا ہما کہ کہ ہما کہ کوئی ہما کوئی ہما کہ کوئی ہما کی کوئی ہما کی کوئی ہما کہ کوئی ہما کوئی ہما کہ کوئی ہما کہ کوئی ہما کے کہ کوئی ہما کہ کوئی کوئی ہما کہ کوئی ہما کوئی ہما کہ کوئی ہما کہ کوئی کوئی ہما کہ کوئی ہما کہ کوئی ہما کہ

علیما علیما علیما علیم دوسری طرف جانے لگے تو ذکیبہ نے جو اس وقت ہور گھی علیمہ کا تعاقب کیا لیکن اس سے پیلے کہ وہ علیم کو جالیتن ، کوئی و دسراہی اس کے با کھتر لگ گیا۔ وہ را بی طبی جو پاس ہی پیرطرکے لیکھیے جین بھوئی تھتی ۔۔۔ اور ذکسے م را بی سے جینی بہوئی جلارہی کلتی۔

"را بی چور دا بی چور سے ساتھیو باہر آجا دُے۔ دا بی بچوای کی یہ ساتھیو باہر آجا دُے۔ در برای کھی ہے اسکے مسب پیچیے ہوئے گوشوں سے بھراس طرح نکس اٹے کہ دوسرا یہ کھی نہ اسکے کہ کون کہاں بھیا خفا۔

میں گئی اعنی توساحرہ نے میری با ہنر بکرلا کر کہا۔۔۔۔ کتھیں کیا ہو کہاہے دوتی ۔۔۔ مختاط ریادے کولی دیکھ کیتا تو۔۔۔ اور پھر۔۔۔۔ اور پھر۔۔۔ اور کھر۔۔۔ اتنا

ً زب کھی توانیحا منیں۔

میں نے تنک کر بانام تھے الی ۔۔ اور اپنی دوسری ہمجولیوں میں عِبالگا تی۔ اس كىعىدىيى في خوركو بتورسى زياده عليم سع كيسيائ ركھنے كے حدث کھے۔

سربکھ مجولی جاری رسی ۔

میں نے دیکھا سا ہی علیم سے کچر ایسی باتیں کر رہی عقی جس کا علیم برا مان را مے اور یہ یاتیں بھیٹا ہم دونوں کی کے جائی کی مخالفت میں ہوں گی میں نے موحیا علیم سے صاف صاف میں میں کہ دول کہ اب تھا اسے خطرکے آیاب آیا ۔ الفظ کے پیر مچھے اُرس برس کھر ترمنا گوارا ہے امکین یہ گوا را نہیں ۔ پٹے کہ کو لئی تمحیا را اور ر، میرار اید بن جائے۔ اور دافعی مجھے ساتی سے دست سی ہونے لگی گئی۔ ليخ كا دقت آيا اوريمين اطلاع دكائي تويم سب التطفي وف كك -علیم کھبری محفل میں کھبرسے بات کرتے ہوئے یوں عبی احتراب کرتے یسکن تعبصن ڈسٹسٹر وانتی اتنی اتھی کھیں کہ اکٹو*ں نے بڑھ کر* ہو دمیری تواضع کی ا در دوالک

بار ابنی بلیٹ سے میری بلیٹ جیسے سے کھے چیزیں منتقل کر دیں ۔۔ تیفے تقاادر ير مواقع بمين آساني سے فراہم ہوسکت تھے ۔ جو ہوئے کھی۔

اس بغمت کے یا ویو دکھی جو مجھے کا مل متن میں اس طرح چلفے لکی تھی جیسے کولی چورسا دا اتا شرطور كر دابس جات بوسك صاحب خاند ك قريب سيستنول كرل بیلتا ہو .... اس دروا نسب کی طرف جس دروا نسب کو اس نے اپنی والبی کے لیے

كھول ركھا ہو۔

لیکن ساسرہ تو علیم کی جیجی ہوئی و دات نے کرمیرے تھا نہ ول میں آئی کا تھی ۔ اور سب یہ دولت میں نے گئی ۔ اور سب اور کی جوروں کی طرح برور برخوں کے بل والیس جا رہی تھی اور دہی در دانرہ اس نے داہیں کے لیے کھا تھا جس سے دہ داخل ہوئی تھی ۔

سکن بخ پر ده موجود منیں طقی ۔۔ میں نے کتنا اسے للاش کیا۔۔ این بچولیول در سہبلیوں سے بوچیا۔ سب سے ران کقے ۔۔ وہ بکا یک کہاں جل کئی ۔۔ سیوں جلی گئی اس کے سوال در کو لئے سہبلی موجود بنر ہموتی تو پیخیال کجی ہو کتا تھا کہ کہیں گھوم کھورسی ہوں گی ۔

مجھے رانی نے چیکے سے بتایا ۔۔۔ کہ اس نے سامی کو ا دیر چڑھتے ہوئے دکیما ہے۔۔ بھی دیکھاسپے کروہ آبریدہ کھی ۔

میں نے کہا بھی قو ذرا او پر کھھ آئیں ۔۔ اس کا اسکوٹر ہے انہیں۔ بیفادی سیٹر چیوں سے گرز کر تیم او پر بہو پینے تواس مقام پر ہماں موٹریں پارک کی کی پر گھیں۔ ساجی کی '' وسیا" نہیں گھی۔ آئیسی پیریم

ہمیں اس کی واپسی کا یقین ہوگھیا اور مفتین جمین میں لوط لیے۔

سکن یہ بات کہ وہ آبدید ہی ۔۔۔ نہ ہرکا ہوند بن کرمیرے ذہان پرگر دہی ہی ۔۔

را بی تعمیر می و در کوشی بادن کهر رئی ببور ... رسیر برور در کوشی بادن کهر رئی ببور

" ده آبربرد کهی سنه

پھر جیسے قریب آگراس نے کہا۔

"ده زيد ميره کتي ـــــــــ

میں نے بھر کھی منیں منا قو۔۔ اس نے بیسے میرے کا ن میں کر دیا تھا۔

" دو آبد عدد کلی ۔۔۔

ربیخ حتم ہوتے ہوتے وہ اوط ا کی ۔

را بی نے 'بڑے ہیا دُسے کھا نا اس کے لیے میز پرحِن دیا جو اس نے بڑے ہی استِمام اور احتیا طرسے سامی کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔

را بی کی اس ترکت نے ہما ری و دسری سہیلیوں کے سا کھر تھے گئی کچو کے دیے کہیں ہیں اور بھی گئی کچو کے دیے کسیسی انگلی کرکت ہوئیے بیک سے دل میں دور دور آب اپنے ایک داستر بنالین ہے اور بہتر کا بنایں جیلتا۔

ساسى كے بيرى سب بچھ تو بچھ كرا باس تا تھا۔

میں نے دیکھ دیا نظا آبدیدہ هی۔ اور میں بیجان کراس پیے نوش بوری کے ہوئی ہی کہ اس کی انگوں کا برطویکا بن اسی درقتی کے مضمن میں کتا ہو گجرسے اور کلیم سے وہ بیک وقت نبھا رہی گئی ہی ۔ اس کی کیک میں کتا ہو گجرسے اور کلیم سے وہ بیک وقت نبھا رہی گئی سے اس درق کی سے کے صنمن میں کتا ہو گجر کھی میرے وہن میں ابنا روب بدل کمرا بجرنے لگی گئی سے دیکن میں کتنا دیکن میں کتنا فضل ہے کے اب جو وہ جب جا ہے استے کھانے بھی پھوئی ہوئی گئی۔ تواس کی درستی پر در نبھ نامی کی درستی اور در تبھی میں کتنا دس ہے ہے اب جو وہ جب جا ہے اب اب کی گئی ۔ تواس کی درستی پر در نبا نے بیدن برا میں درا میں بران میانے بھی بران میانی میں کتنا درس ہے۔ اب جو دہ جب جا ہے اب دربا میں درا کھتا ۔

بِداکر دہمی منیں ہوتے -ا دریه ما را انقلاب مجدمین ترج بی بهیدا مهوائقا -

اسى قىدوانى كانج مېرچىن كىيىطىمى داخل دوسنے كے بعيد موٹرون كى إِنْكَ ك عصيف سينشب جين بين جا تا جا بين قرجمين ان سيط عيول سع بموكر كزرنا طيرتا ت - جولبت ری سے ان شا حول میں بیضوی شکل میں برطے تھی ہیں ۔ اور شقیب چن میں پیر مل تمنی ہیں \_ اس قدوانی کا بچ میں جا ان سے طبیعوں سے اترتے موسي اين مرضى سے سب فيتي روتمي كتى اور ملبند اوں ير كوف كورس اس نوبصورت سے البلہ اجلے سفیدر سفیار تفافی کا نظارہ کیا تھا۔ جوالن بصوی سیرهپوں برمویتوں کی الابن گیا تھا۔ اوریہ مالانشیب میں پیوریخ کُرُوْطِ ری گھتی ا در اس کے موتی والنہ دانہ ہوکر کھھر رہے گھے۔

اور اب مجھے بیقین ہوجیلا تھا کہ پر مجھرے ہوئے موتی اگر مالا کا روپ وصالہ س بھی تو دہ موتی اس میں مذہر دئے جا سکیں سے جو میری اپنی نظر میں سے نہ یا دہ تاب داريقے۔

ا در وه مونی تنقی علیم میں ادر رسالتی ۔

رما تنی کھا نا کھا چکی کفتی اور میزے اکھی قوییں بھی اس کی او اسی سے سکون یا کس خيالات كى د نيايس او دهراً و دهر عجيك رتبي لقى \_ قدوا كى كارج فيس اس طرت لوطس فی تصبیعے مجھے اولین کمچھیں ابنے تعجوب کی اماں یا نامنہیں ہیں ملکم میں پیچیے ہوتے وشمن کے مضیوط با زوگوں کے بھیر پور وا رسے رکھ تھاتا ہے ۔ ا در میں اپین اسنی تصورات کے سا کھر جیسے سالی کے مقابل ہوگئی ہے

پنج کے بعد ، ور صول نے ستانے کا پر دگرام بنا لیا ۔ اس ستانے میں نیم درا زبور تنیلولہ کر سے ہے کہ بیان دان کھول کر کلوریاں بنانے، بھر گلوریاں منظی رکھے جگائی کرنے تک کے سا دے مثاغل شامل سکتھ ۔ میلوں کھٹیاوں میں 'تفریح ل میں جب کہ زندگی ذرا تیزگام ہوجائی ہے بڑے بوڑھوں کا کھنے پیٹروں کے کھٹ لیے سا بوں میں ذراکی ذرا بیل بھر کوست الین اسپنے فوجوا اول کے سے لحمر نکرھی ہوتا ہے اور کھی نشا طرحیاں بھی ۔

ایک توان اگتاب صیب بزرگوں نے جن کی عقابی آنھیں جین میں جھوستے ہوئے بھواد ل برنظر رکھتی ہیں۔ کفک الم کر کہیں ا بھواد ل برنظر رکھتی ہیں ، ان کی المرتی ہو تی نوشیو پر نظر رکھتی ہیں۔ کفک الم کر کہیں ا بھٹر ایسی بین تاکہ '' آگے جلیں گرد م لے کر''۔ اور ان کمحاتِ خرصت میں بجول زیا دہ جھوم لیتے ہیں۔ نوشیو ہفس کے لیے شمیم جان بن جاتی ہے ۔

لینج کے بعبد میں سب کھے ہور م نفا ۔۔ بینے کے بعد قددا نی کا گئے میں کہا۔ دنیا دونکہ رہی کتی ایک دنیا نئی ترنگوں کے سائے کسب اکر مبیدار ہورہی کلی۔

بیدار ہونی 'دونی' دنیانے اپنے پر تومے۔۔ مپلوچلتے ہیں۔۔ ورا ( دھر اُڈھر کُھُوم 'اکیس شام ہوتے ہوتے تو واپسی ہوگی سگھومنے پونے کا اب یہی تو

اکیب کموقع سبت ۔

بات د بی زبان سنگلی فی بو نغره بن کر زبان زد ہو گئی۔ اور جیسے اس نغره بازی سے بواسطے بونک لیگے۔

ہنیں پینی کیج کے بعیر پیگھومنا پیونا کہاں کی دانش مندی ہے لیج کے بعید تو سستانا چاہیے ۔۔۔ چکھ اش چلنے د وہیھے ہیں پر "

ہم نے دیسا کون سائٹرا لیج کیاہے ۔۔ میسی جنٹنا آپ لوگناشتر کہتے ہیں ؟ سين بيس بررك ي في ان جوان جي سيجون ني ليك كرو يحل ساكي برجله كه تراسي چپ جاپ كم ئ ق جيسے ضرومتاً بھي مسكرونا لجول كم ي و ہم گھومنے پھرنے بچے لیے تکل پڑے ۔ قددا فی کا کا کھے کے اصلط سے باہر نکلتے د وقت کیٹ کی ا د طے پیچ*نسی نے میری یا مینہ پکرط کی می*ں فررا مرکسانگئی کوعظیم ن مجهة ترطي كراس طرح و يكاجيد زنركى بجرائك سلط كى تجرس سبال في يعى واه سهر بزسکیں گے۔ میں نے آنکھوں آن تھوں میں کونیں تعلق دی کوس اللہ ان تک ہو پینی ہوں میں کیا گئیٹ کی اور شامیر گلبی ہوئی کیا جی پر نظر بٹر تے ہی عسلیم بكُرُّطْ بِهالمنه ياس بُعَاكَ آكَ- اليس تبيين بَم دونوں كَ يَا عِلَى فَيْ سِنْ دُرِتْ مِنْ \_ ہم و وفول کا سرایک، و وسرے سے جو کر آئیسٹر سے شکر ایا ۔۔ بھر بڑے جها وُسے ال حی کے دولوں ما کھ علیم نے اپنے دولوں ایک تقوی میں تقام لیے ۔۔۔ تخیں بڑی زمی سے دبایا۔ بھرگال سلائے۔ بھی آئی کی کے اس قار

علیم کی اس ترکت نے مجھے جیسے لمبندی سے گرا دیا گھا۔ ایسی عبت کی سے س کر

عليم بؤدمبرا لا كقر كقام كرك كف كقه

ساتی مجوسے کہنا جا ہتی تھی۔۔ بڑی کھیا جت سے اتن کیا جت سے کہنا یہ وہ میرے ہیں ہجا جت سے کہنا یہ وہ میرے ہیں ہی تقاملیتی ۔۔۔ شاید شاید وہ علیم کو بجرسے مانگ لینا جا ہتی گئی ۔۔۔ لیکن جب خود و و را کراس کے آگے بھا۔ کیر گئے قوجی ایسا محسوس ہوا کہ ساحی فیرین کی علا نہم یوں کے بھر برایک طائح یا راجد منط عمر میری کی طلانہ یوں کے بھر برایک طائح یا راجد منسط عمر میری ہیں یا را سی کے سامی کا بارائی کے درا دکر نا پڑے گا یا راجی کو ۔۔۔ میں تو ، حب سامی اُبدین میرے ہیں جا رسکتی ہوں۔ بی بیا بی کراس آئی سے فرار ہو ل کھی کی میں ساتی برحب جا بی کراسکتی ہوں۔ جب جا بی میراسکتی ہوں۔ جب جا بیٹ میراسکتی ہوں۔

میکن اب خودمیرا بر حال (و گیبا عقا کر سامی تو کیا هرشخف مجریر ترمسس دارگتایت

> رائئ نے اپنہ قدم نیز کر دیے گئے۔ میں تیکھیے رہ گئی گئی۔

وه شا يرسمون مين سما مني فرّ بين سفة يجيم مر كر د يجها ـ

علیم ارتائی کم سم تقے۔ جیسے اور جیت کا نقشہ جارہ بیدا در ہوں۔۔ میں نے کھی ان کو نظر اندا زکر دیا۔۔۔ سیرے اندر کی عورت بچر مبیدا رہ ہوگئی گئی ۔ دہ تور جو نظر اندا زکر دیا۔۔۔ سیرے اندر کی عورت کے آگے مسر محم کرنا کیمی کھی گؤارا جمع مرد کے قدموں کا سی تھی ہو۔ سنیل کرنگتی۔ اور کھرانسی میں ایس عیں جب کراس کی تحب تھیمین جا رہی ہو۔ میں ایس عورت کا بہندا در کھا جس کی دوسری عور سے محبت میں ایس عورت کا بہندا در کھا جس کی دوسری عورت کا بہندا در کھا جس کی دوسری عور سے محبت

هجين كربى زخمي منيس كميا تحا لمبكر حين كالمحبوب فو د طيرى الم نت سه الس كالم الم عبيل كروس عورت كى طرف برعم كميا تخار حين في حجيبين على -د د تن كره مها دك-

رای مجهدا در علیم کو بین کلید کلید کرث بد مجبون میں حالمان طق . میں بعبی میا نبتی طقی کر علیم کو بین کلید کلید در در است.

ىيى بىي چەن ئارىم ئىمرىيىپ چوندىسى ئىكىن ساجىسى تەكەنگىلى جا دۇلايىيى كونى بات مېرىيە يىسى نۇقق-

پر بھی میں نے اپنے قدم اور نینز کریا ہے ۔ پیر بھی میں نے اپنے قدم اور نینز کریا ہے ۔

علیم نے ایکل اس طرح پکا راجیسے میں ان کہاں کی کا تناہیے۔

ش نے بار ما پیپینے کی آواز کو اس طرح بھی محسوس کیا ہے۔ جیسے یہ آواز پنے دل سے بپ ایمورسی ہے "سیری اپنی نہ بالن سے نکل رہی ہوا درمیرسلیف بی کا نوں میں و درین و درٹیکا رہی ہو۔

سائھیوں کی ٹوئی سلسل نشیب و فرانسے ہو کر گزیر رہی گئی۔ ہبری کے۔ گئے در خوں کا ایک سلسار سا دور یک شروع ہور الم طقا اور ہر ٹولی اس سلسا کئے چوں بہتے ہوں گئے گئی ہی ۔ حب کہ ہبری کے یہ سائے سیرے قدموں کے نیج المجی المجمی تھیکے تھے علیم المجی دھوب ہی میں تھے اور ساجی تک بروی کرنیائے۔ یہ ا پکایک دو پر ندے پاس ہی کے آیک بودے سے المسے اور بہیری کی ٹبنی پر بیٹھ کرمحو اختلاط ہو گئے۔ سیری نظریں ان پرجم گئیں توکسی نے ہا کھر بڑھا کر ہوا "خکیں ڈھا نب لیں۔ میں نے بڑط پ کر گرفت سے نکلنا چا ہا تو ہا ہوں کے طلق زنجیریں بہرط کر مدہ گئی۔ علیم بیر د ہا کر بہتہ نہیں کم جھم کک آب ہوسی کے مقے ۔۔۔ ان کے قدموں کی جاب یا تو میں نے سی نہیں یا پھر بھینے ایسے دل کی دھرط کو کا

بیری کے ان درخوں سے برے ذراسے نشیب میں ایک جہاٹری کے لیکھ ایک ملکی مسی جیج سالی دی سے بل درفلیم حدا ہو کے قریب جہ کراہ میں برل گئی۔

میکن میں انھی کا لین ہی آگ میں جائی رہی گئے ۔۔۔ میرا سا را وجود تو دہی ایک چچ بن کر رہ کیا نظا۔ میری آئی خودہی مجھے ایک کراہ معیاد سر ہو رہی گئی۔

بین کرره نمیا نها به میری بنی حود بهی میصر ایک لرا ه معبوم جو به بسی . اور مجرمین بسیدار موتا به داعورت کا بیندا بداس میشانس میشنی ان مکول میافشا.

ا و رکھوئیں نبیدار مرمونا ہمونا تورت کا بہت دا نہ اس سھھا س میں عیاں ھوں رہا ھا. ا و ربیا نس ہی کو نی کراہ ربا مکھا ۔ رہے۔

یا انکل اس طرم جیسے میرا و جود کراہ ریا گھا۔۔ میری زخمی روح کراہ رہا گھا۔ ، علیم سے جب ایو ٹرمیں بڑی ہے دلی اور سر د ہری سے آئے بڑھے گئی توہی کراہ نے دائن دل کو کھوسے نتایا۔

د افتی کونی قربیب ہی کھا۔

میں نے بلیٹ کرعلیم کو صرف اس لیے دیکھا کہ ان سے کہ سکوں کہ وہ اس کراہ کی تہہ تک پہریخیں ۔

وه بعانب كي كين لكرم بعلى فيلومه وينطق بين -

یں نہ ندگی بھر کے لیے علیم کا فرب جاستے ہوئے بھی کم اند کم اس وقت ان سے دور رہا ہی چاہتی بھی آگر وہ بیری سے پوری طرح متنا ٹر ہوں کیونکران کا قرب سرے تم دعف کے اظہار کے لیے شکل تھا۔

س نے نفتی میں سرطرا دیا ۔

چے دیر توقت کرکے اکنوں نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے التجا کر لمبیع ہوں لیکن جیسی نے نظریں مجیدلیں تو دہ آ کے طرع کئے -

... بچاڑی کے قریب بہویخے تونشیب میں الحنوں نے جھانک کر دیکھا ا درگھٹاک سے کیمے۔۔۔

میں نے دوری سے پر چھا کیا بات ہے۔ اکفوں نے اشارے سے جھے قریب بلاما ۔۔۔

بی سے پیرنے قوبیں نے پس ومیش کیا۔ بھر کراہنے کی آوازشنی قوت م خود بحؤ د اکار گئے ہے۔۔۔

> قریب بہوئی توعلیم نے مجھے سہا را دے کرنشیب میں بھیکا یا۔ وہاں ترسامی کانتین میں بھی ہوئی بڑی محق ۔۔۔

میرے تن بدن میں آگ می لگ گئی ہے میں نے علیم سے کہا ہے کو دیڑ ہے ا سپھی ۔ اکٹھا لائے بے چاری کو اب قو وہ چلنے کے لایق کھی نہ ہوگی ۔ آپ ذرات اکٹھالیس تب ہی بیٹے ایار ہو۔

ر بر بر بر بر بر بر بر بری ماری کی که الخوں نے میرے دل کی ماکی کو ان کی کو میجو کر ان کے کا میں بری ماکی کو میجو کر میں کا بی کو میجو کر میں کا بی کو میجو کر کے بیال کی کو میکو کی کا کی کو میکو کی کا کی کا کی کو میکو کی کی کو میکو کی کا کی کو میکو کی کا کی کا کی کا کی کو میکو کی کا کی کو میکو کی کا کی کا کی کو میکو کی کا کی کو میکو کی کا کی کا کی کو کی کو کی کا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کا کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی

یہ معاندانہ رویراس طرح کھلے بندوں سائی نے بھی اختیار نہ کیا گئا۔۔۔ سرا ابنا عالم یہ بنی بھید میری ابنی لاش کا آخری دیدار کرنے کے بیٹ میں نے بی ابنا کھن سرکا بہیدوریں اپنے مردہ ہرہ پر سسر قوں کی دیجھائیں ہم ھو رہی گئی کہ جیسے ساجی نے نفرت سے چرہ ڈھنگ دیا۔

علىم مها دا ويحرامه او بهدائك توده بدقت تام عليم كسهار بدنگرانی بولی مجونگ بودنی — اورمير قريب آكريكايك آثيل پڙي -پيراهي هي هيلي تاليان بجابجا كرمينية گلي -

محبت کواس نے اپنے قدموں پرتھبکایا ان کی تدنسان کی قو بھرکھٹو کرنگا کر جیسے تھر سے کھیلنے کے سے انداز میں تا نیا ان بچا کر سپنے لگی ۔ سے کھیلنے کے سے ایزاں سور نیاز کر ان نیاز میں ایک کھی ۔ اور سی قا

مجے سے را نہ گیا۔ سسی اندرونی حذب نے سیرالا کھ اکٹوا دیا قریب تھا کاس کے گالوں برمی طمانچے جڑدی کھلیم نے میرالا کار تھام میا۔ علیم کی اس طرنداری نے جبلتے پرتیل کا کام کیا اور میں کا نب کا نب کئی پوصنبط کے سا رہے بندٹوٹ کرائنداس طرح میری آنھوں میں المرائے کہ میں نے بھی ان طغیا نیوں میں بہہ حبائے کو اپنی عافیت جانا ہے۔ میں اتنار دئی کم میری پچکیاں بندھ کمین -

ماحی فی محے اس طرح بے حال دیکھا تو سہم کر روگئی۔ پھر پیکا یک اس فے سرمیرے سینے برٹیک دیا۔

رندھے ہوئے گئے سے وہ کہنے لگی۔ موصی بین اس وقت ہبت ہوش ہوں کچلی۔ اس لیے کہ اس میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ تجھے تیری وہ خوشیاں بھی لولما دوں جو بیںنے ایپنے لیے اکلٹا رکھی کھیں لیکن قرنے مجھے بالکل غلط تجومیا ہے تیجر ہتہ ہے تجھے۔ میں نے آج کے دوسروں میں صرت خوشیاں ہی تقسیم کی ہیں ماور

رارے و لینے ہی بلومیں یا نرحر رکھے ہیں ۔ خالدنے ایک درج نبلی کی بھی کلیاں میرے وامن میں ڈوال کر کہا تھا ہی

م میں میں ہوئے ہوئے ہوں ہیں اس سے یہ کھی مذبو چھر سکی کدید کلیاں میں کیوں نہیں اس سے کھی مذبو چھر سکی کدید کلیاں میں کیوں نہیں اس سے مرکزی

عید کے جرب کو میں ع فان نے میرا ما کھ بیرط کر بڑے ہا کہ سے کھے گھے گا اور کے میں اس کی نظروں سے او بھی جو گئی ۔ ول نے اس کی نظروں سے او بھی جو گئی ۔ ول نے اس محفقہ سے ما وقتہ کو کیسے کیسے دیگ و بیا ۔ میں نے کیسی کیسی منیا لوں کی و نیا آبا و کی ۔ اسے پاکیس بارغ کے کہنے میں کسی کا منتظر پایا قوام ما حال جلی گئی ہیں جی جانتی ہی ہوں کی منتظر ہے وہ المیک کو گھڑ گا۔ بیونی بڑے کے اس منتظر ہے وہ المیک کو گھڑ گا۔ بیونی بڑے کے اس منتظر ہے دہ المیک کو گھڑ گا۔ بیونی بڑے جیا کہ سے اس نے مجھر سے کہا۔ "و یا ساحی ۔۔۔ اس ماس کے میں سے اس نے مجھر سے کہا۔ "و یا ساحی ۔۔۔

میں ترریفے ۔۔۔ "

اور میں عید کا رؤے کرچنی گئی۔۔ رابی کے مائھ میں چیکے سے تھادیا ؤ اس نے کہا یہ پانی کے قطرے کہاں سے ٹرکا لائی ۔۔ میں رابی کو کیسے بتاوی کہ دہ پانی کے قطرے منیں کتے ۔۔ میرے آئنو کتے جوع فان کی تھی ہوئی تخریر کو دھندلا رہے گئے ۔

مچھر۔۔ کچھٹیم نے میرے مہا رہے تم نگ بہو پچنے میں بہت ہی دیرلگالیٰ اتن ویر کرمیں خودان کے سہارے کچھ دورجیل پڑی کھتی ۔

ا بینے بلو کی گرہ سے گلاب کی بینکھڑیاں نکا ل کر اس نے میسری بندیکھی کو کھولارادر نهایت ہی احتیا طاسے رکھ کر کیمر مکھی بند کر دی ۔

میں نے دیکھانس کی انجھوں میں ' مندور کا ایک مندر کھمرا ہوا تھا یہ بت کمین ' میں نے دیکھانس کی انجھوں میں افسور ک کا ایک مندر کھمرا ہوا تھا یہ بت کمین '

مبت گراجس کی کوئی تقاه مز کھی۔ مبت گراجس کی کوئی تقاه مز کھی۔

دہ حامنے کے لیے ملبٹی قومیں نے دیکھا اس کی ناگون تبسی بل کھا تی ٹمبی لمبی زلفو میں دو بڑے بڑے گلاب سسکرا رہیں کتھے ۔

سیری نظروں میں علیم کی وہ تخریر بچرگئی جورا ہی کے باعقوں ٹیجھ تک بپونچی کہ" میں نے تحقا رے یعے میکھیے ل کسی کومل سی ایک شاخ سے ہدا کیا فقا کہ اسے تحقا ری ڈلفوں کی لمبی ب ہ دات کا چک وار نحفاسات ارہ بنا ووں "

كىن ان كى وكا اس سى كالكب تعلق بوسكتاسى ـ

پھومیں نے ہاتھ بڑھ گراہ کی ان دونوں سیاہ نا گئوں کو پکڑ ایا تواس نے بہت تیزی سے ان پھولون کوابت بالوں میں کھیاک کر لیا جو اس کی د انست سیل س کی گھنی زلفوں کے آیا۔ بال بھونے سی بھی گرسکتے سیتھے۔ اور اس نے تو و آگن کی طرح بل کھا کر ، ترف کر مجھے دیکھا۔

ھار رپ رہائی۔ "این بیارے ہیں بھے یہ کھول ؟ " سن بیارے کی بیادیا تھا۔ سامی کہ میں بھے مہنا ۔ " ہاں۔ انہی کھولوں نے تو تجھے اتنا پائل بنا دیا تھا۔ سامی کہ میں بھے مہنا ۔ کی بیائے اُلا بیعٹی "

ربست و میں ایک گردن میں بابیں ڈال دیں ۔ "مجھے نہیں بتا کے گئ " اس نے قریب قریب لینے بونٹ میرے کان پر رکھ دیے ۔ اور مبت آمہہ سے کہا۔ «دہ ابھی ابھی کچکے دیر پہلے اس جھا ڈی کے پاس میر سے نتظر تھے ۔ میں قریب ہو کجی قرا کفوں نے بڑھ کرجب پر کچھول میش کیے اور نظریں جھیکالیں۔ قوییں نے بوجھیا۔ «یر کچھول میں کسے دے آوں '' حادث سے بتا دیکھے۔ «یر کچھول میں کسے دے آوں '' حادث سے بتا دیکھے۔

ده ما موش رہے۔ میں نے بھر کہا۔ " تا دیکے ۔ کہ آخر بھول میں کسے

رسد ترق ع دست اول ع

دے اوں ۔ اکفوں نے متنی بے سبی سے کہائے۔ کیا میں اس قابل بنیں ہوں کہ یہ کلیوں کھا ری نزر کرسکوں۔۔ اور ان کی آفکوں سے گرے ہوئے آفسو اسمی کچولوں کے سینے میں کہیں جھیب سکتے ہیں۔ میں نے ہا کتر بڑھا کہ کھیول ان کے ما کفرسے سے بیا ور خود ہی انفیں ایسے باکوں میں سے الیا۔۔

ساجى اتنا كه كرميري أنكون مين تجانخه مگى -

میں نے بھی اس کی آنکھوں میں بھیا کہ کر دیکھا۔۔۔ آنسو کا سمندرسا ہی کی آنکھوں ہے میں کہیں گم پڑوگیا کھا اور اب ویاں سکون اور شانتی کے لمبعے سائے۔ کتھے۔ كون غفاده ب ميں نے بے قرار ہوكر بو تھا۔

'' ادبسے نام لے کپکی ہے''اس نے پھولینے ہونٹے میرے کان پر دکھردیے۔ '' بترانجا کی مبال ہے'' میں ترطب کر رہ کمئی ہے۔ نہ مؤسش ہوسکی' نرسا ہی کو لُد گداسکوں

نو، ټو، ميري بيما بي

ماں ۔۔ ساتی نے بات کا ط دی اور اپنے بالوں میں سبھ ہوئے بھولوں کے سومیتن سے بوئی کے بات کا طرح چیلانگین لگا تا ہوئی کا ماری نظر دں سے ادھیل جو کئی ۔۔۔۔ ادھیل جو کئی ۔۔۔۔

میری بیلی بینا بی کومرے کوئی بیا ریس اوٹ کتے اس وقت بیما نی تعبان کے میں اوٹ کتے اس وقت بیما نی تعبان کے میں لیڈ کیا ریس اوٹ کے ایک میں گئی ۔ میں کیول کئی کم میری ایک بندم حقی میں گلاب کی بین کھڑیاں کی بیس سے پکھ میں کھڑیاں گرکر کھرگیئیں توعلیم نے حیکی نظروں سے بچھے و کھھا پھر کتے ساگھ میں پکھر نیا و بھی مدومی کا میں کھرا

میں نے کیا۔ چلیے آئے چلیں۔۔ہم ساتی سے بہت بیچے روگئے ہیں۔

## تين مسا فر

بننج تتوكما بناسيه ببخبسره

اس بین بینظی مین همیکن لاگی دن

مین کی گت مینا حانے جھیکن لاکی دنیا رہتی لاکھی سے انکھوں کا کام مینا ہوا وہ کمیا رشنط میں مسا فروں کے بیچ راستہ

نوا تا ہوا کا دم کفا آوا نہ ابھی خاصی تھی یا بھر ما حول کی اداسی نے شایداسس کی سے دائیں ہوں ہے۔ انسرے نام برسیسہ مانکنا مورزیس شیننے والوں کے لیٹے زیا دہ درو بھر دیا تھا۔ انسرسے نام برسیسہ مانکنا موقد دنیا کی بے شامی کا ذکر کر سے انسرسے خوت ولا نے کا موقد دنیا کی بین ہے کا در کرا در کھر انسی صورت میں جب کہ لوگ رئینی ہی آنکھوں کو برانا سہی نیکن ہے کا در کرا در کھر انسی صورت میں جب کہ لوگ رئینی ہی آنکھوں

زندگی کی ہے مائیگی کا حشر و پیکھ رہے ہوں -ایکے پس رہنی پوری رفنا رہے جا رہا تھا۔ سا رسی کا گنا ت ا نرھیرے میں بیٹی ریسے بر رہنی پوری رفنا رہے جا رہا تھا۔ سا رسی کا تھا۔ کھی ریکے میں ہیں کی

بولى هقى - كظركيول ( درشيشول سيے جو روشي ندمين پر بٹر رسي هتى وه كھي ايكسپرس كى كى

ر فتار السے اس کے ساتھ بھاک رہی گئی۔ اندھیرے میں کھوٹے بو دے ورخت اتار كم تعييد كمن ويسكن يك يله احالول سي يبط كم المني اليول مين عكم الينا ما يو محقد مکین احامے بڑی ہے دھی سے تھیں اسکیوں میں تھیں کہ آ کے بڑھ دسے کھے۔ البيتهكبا وشنط احبالول سي بحرا جوا نفائمتن بى زندكيا ب سرجو أسهرت کے خلامت سازش کر رہی کھیں اوبائے صرت کمیا رٹمنے میں تھے سفر کرنے دالوں کے سینوں میں جیسے ماہری تاریجیاں درآنی تھیں۔۔ دوروہ کا رما خفار يبخ تتوكا بناسيه ببخره اکی۔ بوٹر کل بیو ۹ بریمن سمجھے سر پرسفیدسا ری کا بالو اوٹر سھے انسوخشاک کردگا تحتى ايب بين بالول والا دبلا بتلاسا نوسوا ك مسكرميث يبونتول مين وبالمساخط كاس كاتوا شيشي سي سي بولي روشتيول كوتك إقفاروا ندهيرون سي كهراكراس کی نظروں کے ساتھ کھاک رہی تھیں۔ ایک اینکگوا نڈین ادھیٹر عمر کی فر ہرعورت اپنی حینک کے شیشے اسکرٹ کے وامن سے صاحت کرکے عینک کو اپنی آ نھوں کے سامنے گھارہی کتی اور پھل اس نے دوتین بارکرا کھا \_\_\_ ایک سنجی عوریت این ا وٹرحسی میں لینے نیکے کو بھیا ئے۔ د و دعو بلا رہی کھی میکن وہ اس قدر سہی ہوئی کھی

اس طرح کھولا ہوا تھا۔ جیسے یہ اس کی عا دست ہی نہو۔ کھکسسفید دالڑھی داسے ایک مولوی صاحب سخوہی سخوہیں کھرنے ہوکتے ہست جل حلر کرنچ کے دانے بھیر رسیے محقے ان کی انکھیں کھی برند ہوجائیں

کراس و قست کلبی اس کے پھرے پر دور دور کر مامنا کا بہتہ یہ کھا۔ ایک میلوا<sup>نا</sup>

قسم كانتفظ بيست سرا در نوكدار مو تيون والا ا دمي اب ايني مو تيون پرنا دُ د بين

بھی کھل جاتیں۔ و دچا را دمی ایک پنٹرت کو گھیرے بہوئے اس کی معنومات افزا ہیں من رہے تھے بہتے بہتے میں کوئی بچھ بوچھ دیتا۔ سکین مکر ر پوچھنے کی یا تو بہت مزکر تا پھر دانستہ کر بزکرتا ۔ بنٹرت ہی ذہبی طور برا ندھے کھیکا ری کے کائے ہوئے بہے سے ذیا دہ قریبی ربط صبط رکھتے ہوئے محسوس ہو رسنے تھتے۔

پنج تُو كا ببخره بنايى، اس سِ بيعْ مينا ميناكى كت ميناجانے، تھيكن لاگى دنيا

ا در دهجی تک کا رملے تھا -

اب ہے ہی سمجھالیتے مولوی صاحب میں ٹرت جی نے اس آ داز کی طرف مناطب ہو کر کیا۔

د د ده پلاتی بونی سندهی عوت نے راست جیتی با بوسیسوال کیا یعتمها مدی عورت کهاں ہے جی یہ سیسوال کیا یعتمها مدی عورت کهاں ہے جی یہ سیسی جیتی با بولس بہوت ہے جارکی لاش کو تک مرجعے تھے جس نے ابھی ابھی بھی بھی ہی دیم ببیلے دم توٹرا کھا مندی عورت کا سوال ان سے کا فوت کے بہو کیا بھی کا لیکن جس ساعت تا بہو کے مندی عورت کا سیسی ساعت تا بہو کے مندی میں ساعت تا بہو کے مندی مندیں ۔ اس کا بھی علم نہ ہوا ۔ اس کے کہ جیتی با بو نے اس کی طرف نظر الحقا کمی مندیں در کھی مندیں در کھی ا

پاس ہی بیطے ہوئے ایک صاحب نے کہا یہ پھر ہی ماہ ہوئے ہیں وہ

بيكنم سدهاركتي بين -مجه الحنون نے بتا يا تھا ۔"

مد جلوبی اس کی نا فی تو اس کے سواکت کے لیے ویاں سے <u>"س</u>سیدهی عورت نے بڑے ہی اطبیان سے یہ بات کہی جیسے اس نے سوال ہی اس جواب کی امیدس کیا کھا۔

بندت جی گنگا کی پوترتا ، نضیلت اور تقارس کی باتیس کر کیسید کھے ، اندھی بھیکا ری اب خا مو**سنن ہو** جیکا تھا۔ ا در اپنی لاتھٹی تھا سے کمیا رشنہ کے در دانہ

سے بیٹھ لگائے اکو وں بیٹھا بٹری کے لیے کمیے ش لگار ما کھا۔ چیتن یا بو اپنی کچیلی زندگی کے شا داب شا داب و پرا نول میں کاملک رہے

تھے۔ اپنی بیتن کی سین دور کھری ہائگ کومہلی با رہچوم لینا ہی ایک سنے ہمان کی امر کا بیام بن گیا تخاا در جب پر بات ان کے کا نور ٹاسیہ وکنی کھتی تو وہ خوشی سے با دُسے ہورہے کھے گفیں اندازہ کھا کہ ...،الد کا دستے اینا میکہ کھوٹہ انے کے بدران کی گڑیاسی و هرمریتی کمتنی ا د اس ا دا س سی رمیتی کقیس کھی کمجھی توجیین با بوسے انتھیں جا ر ہو نی بین قو تھٹ بنارسی ساری کے پلونے فیرطعی ٹیطرھی كُسْخُ هَنْ بِلِكُونَ مِينَ كُلِلِ لَكِرِيَّ أَنْسُورُكُ كُو جِنْبُ كُرِيبًا سِمْ - يَجِيرِ عِيلَى كِيكُ سِي مسكراہٹیں نا مرف سے ہونٹوں براس طرح بھیلی ہیں کہ ٹیر بھی سیر حلی کھنی ملکوں کے أنسوما نذير كئ بين كين يتين ما بوكوية مفاكدان مكرا سول كي بيجه ما بل كالكمر مچھوٹنے کے دیے دیے غم کی کمکی ٹاکی پرچھا ٹیاں بھی پھیی ہوئی ہیں۔ ہو بہرجال ان م تکھوں سے تو نہیں جیب کتی گفتیں ہو دل کی ماستھتی گفتیں ۔

اب ہو شفے کی امد ا مدکی خبر طن کلی قوا ٹر دس بڑوس میں دیکھتے کے دیکھتے

بہی نے سالے اسکین اس میں نہ کوئی اسٹینے کی بات تھی نہ چوناک پڑنے کی۔ دہ لوگ جہن با بوسسے تعلق خاطر کھا۔ الحنوں نے تھیں چھٹر المحص میارک یا دھجی دی ۔

جہن با بوسسے تعلق خاطر کھا۔ الحنوں نے تعلیم کے برآ مرے میں امرائیں ' سرسرائیں' بھر الن رکوں کے بہوں بچ جہتین با بو می میتنی نے ایک اور رزیک کا اصفا فہ کیا۔ بھرسہ سلیوں نے ایک اور رزیک کا اصفا فہ کیا۔ بھرسہ سلیوں بہر میں دور سرے کے ماکھ وہائے کہ مجھورے دیے ، جھک یاں بھریں اور جیتن با بو کی دھرم بینی کھائی رہیں۔ مرم بینی کھائی رہیں۔

ر از این به به تو بری دهوم دهام سه آیا -- اله آبا دستیتن با بو کاسالیه کاسا راسسازل حید آبا د انگر آبا نخدا-

حرب بتریاب دیجی کئیس نام رکھا گیا تو لٹرونقسیم پوسے مندرسے لمبی جاگوں والے نقیر پکرٹوا سے کے کئیس ہیٹ کیم کھلا یا گیا۔ بینڈ تول سے جمبی کے لیے خاص

، ، ا ب ا بوی سسال نے گیکوٹرے کی رسم میں دل کی ہرخواہش بوری کی۔ چینن با بوکی سسال نے گیکوٹرے کی رسم میں دل کی ہرخواہش بوزے کوٹرڈ ایک نیار کئی جو ٹرینے میں نشرطے ، با باسو طے سیارسوٹ ، بنیا مئن موزے کے سوکٹرڈ کنٹوے ، کیورکھلو نوں کا انچھا خاصا جھوٹا سا خذانہ ۔

کوشش میں اُدر کھی تو ڈنے بچوڑنے ہیں لیکن شکھے کی عمر سال بھرسسے او کچی ہوگی پھر دیکھتے دیکھتے و رسال کی زنرگی کا بچر بدان کے تیجیے گفالمکن اس کو پچر کھی نہایا نس ر د نے سے مطلب تھا۔ سنت بھی تو بسورتا ہوا محسوس ہوتا تھیں تھیا تی معلیٰ اور تحمن چھنے سے گزر کر کم کا کا رواں انکوا ی کے گھوڑے اور گیپندیلے تک آبپو کی غفا میکن نمفانس اس طرح جمع جا ریا تھا۔ جیسے سی چیز سے کو ٹی سرو کا رہی ہز ہو۔ و وڑنے بھاگئے کی عمریس رینگنے کی کوشش کرنا اس بات کی دکیل تور فی کر سا كقركے بيكے بوان ميون كَد نُونني ابيارہ انكو كا چوٽ كيرے كا اور كيمر ماں كادل اں کا دل ہے۔ دنیا امرید پر قائم نے منتھے کے ان ساسی کو تا ہیوں کے بادور اللَّهِ عِلْمَ يَعِظَ مِسْدِرول مِن ديهِ حِلالْتَ جائة مِانْ وَسِعُودان ديا جاتًا يهانك كه كھگواك كينام پُنگواتا نجهوري كمين \_ مندرسي ديدي سيك دين دين بيناول کو دان ماتا را بگروا تا کیجی سبزی دانی کی و کری پر کیجی غلے دالے کی بوری پر معذ عبلاتي اورسېترط كلاتي ريس بلكن نفقايد مياره بون كا تول ريا -یمان کک که رنگ برنگی سا ریاں گھرے برآ مرسے میں مجھر درائیں۔سرسرا بجران رنگوک کے بیچوں نیچی چیتن یا بو کی دھرم بیتن لجاتی رہیں پیمٹتی اور سکوتی رئیں بھر دیکھتے کے دیکھتے ایک ا در زیر کی کا احضافہ ہر کیا ۔ سے کی آ سے شخصے کی قدر دمنزات میں بہت کی کردی ۔ کرنے والول نے يىسب بكرغيرارا دى طور بركميا ا در \_\_\_ محسوس كرنے وا لول نے بي غير شور طور پرمحوس كمياً- اب منتفر وه بونجل تقيمة مخالط بالمرصية حا كتا برا بركا حق دا ربیدا بوگیا مخایجین با بوکی بتنی دیسے اس سے غافل مرکھیں ملکہ وہ تو

ای کم نظرین پرزیاده ده تی بردن کقیر نبکین مناطبی توسیسے سے تیمیٹ کردوده نیسا کھا۔ بوں بوں دن گر رتے گئے منے سے کا رنا موں کاسلسلہ وراز ہونا گیا۔ حوبات نتفے نے نہیں کی کھتی سنے نے سب یکھ کر دکھایا۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ اس نے مال سے ول میں اس طرح إيكويا وكي عليلات كرمنا برا منا داحد بن بيها ما ست كين كي منيس مكن محوس ترکیجه یون بهی مهوتاسید که ولول کی دولون بستیون برمنا را حرکی حکومست جِيتِن با بوكى تحبيب **يجي** كھالے بن در ريجي الصيحبي حباسكتي تھي۔ على تريمعلوم ہو تا تفاكه ترا ذ وكا تجبكا وُكس طرف سبع مكين مان كا معامله ثرا كم يحير بوتيا سبع محم من كالماثكل ہی تھامنا کہ منا راہم نے شکھے کو ماں کے دل سے مکال بحید نکاہیے میمیں تکمجی کیکم ایسا اندازه ہو بھی ہے اتا تو دوسرے لیے ہی یہ بات یا سکل جھوط معلوم ہوتی۔ يكردنون سے شف كى صحت بكر ادر كركري علاج معالج مين بايدن كونيّ و تيقه الحيّانه ركها كفيا و مكن ما يوسيان كقيس كه طرهتي بي حياتيس - عيمراك دن مختصرسی علالت سے بعدان کی دھرم بیتی سور گیاشی بہو گئیں توجیتن یا بو یکھ اس طرح دل کھامے زنرگی مبسر کرنے لگے جیسے ان کی بیتی وشیاسے اکھ کران کے من میں ابراہی ہوں۔

نغه کے لیے اکفوں نے سب پیٹھ کر دیجھا۔ مرحوم ہاں کی تمنا کھی کہ کاشی ماکر شخفے کی صحت و ہاں سے مانگ لائیں۔ پرنٹر توں نے کبھی جب اس خواہش کو ہوا دی توجیتن یا بوٹکل ٹیرے کتے ۔ نیخھا اور منا دو نون ہی ساکھ سکتے تخفا پاہنے سال کا ہمو جیکا کتھا۔ نیکن تین سال کے منے سے دیکھتے میں کم ہی لگتا۔

ا در اب شخف فے منزل پر بہو کچنے سے پہلے ہی راسٹے میں جبین با بو کاسا کھ

چوڈ دیا تھا۔ منا دوسری برخفر پران کے برا برہی سور ہا تھا۔ اور دہ بھرے کہان فی میں توثا تنہاسے بیٹے اس خیال سے انجو مہے۔ کتے کہ ابینے جگر گوشے کو دات کی اس بھیا تک تا رہی میں کس طرح انخاکر گھا ان گئی انخوش میں بھیا تک کی اس بھیا تک تا رہی میں کس طرح انخاکر گئا کا ان گئی انخوش میں بھیا تک کی اس جو لئے کی جا کئی کی سائے دریا کے حوالے کی جا کئی گئی تھی کس طرح دریا کے حوالے کی جا کئی گئی تا ہو تھی کس طرح دریا کے حوالے کی جا کئی گئی تا ہو تھی کس طرح دریا کے حوالے کی جا کئی گئی تا ہو تھی تا ہو تھی کہ دریا کے دریا کے دل میں ایک سمندر کا گھرا ہوا تھا۔ بہتہ نہیں کس کے دنتظامیں تھا ہے سمندر ما میں خاموش ، ایک ہر نہیں ایک موج نتیاں ہے۔

یا مسکر مربع من مان این پوتر ناکے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہی گھتی۔ اور کُنگا مانی اپنی پوتر ناکے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہی گھتی۔

الخبن لمسل جنگھا ٹرم یا تھا بیٹرت جی کی باتیں انجن کی کرخت بھتے دیکاریں دب دب جانق تھیں وہ کہ رہیے تھے ۔

مع را جرسگرف ایک رشی سے نا زیبا برتا و کیا تھا۔ اس کے شراب سے
دا جرسکرکا سارا نا ندان بھرکا بن کیا۔ کھگوان کی لا کھی ہے آ وا زہنے بھا ہے۔ "بناؤ
جی کا مزید کیجاس کے بعد سنائی نز دیا۔ انجن کے تا زہ دم ہونے سے لیے ٹھر کھر کو جی و بیکا ربن رکی۔ نوینڈے ہی کی آ وا زیھر ابھری۔ وشنونے بھا گیرت سے کھا
کہ دکمین کھ لوک میں گنگا بہتی ہے۔ برلوک تک سے آئے گا۔ بچہ تو بھرکی مور تیوں
میں بھرسے جان پڑ جا ہے گی یہ

انجن نے اہر کی تا ریکیوں منا لول اور مبنڈرے ہی کے علم و دانش کی روٹیو کو جیسے بیک وقت ٹلکا را اور اس کی ترجع و بیکا رمیں بنڈرے ہی کی اَ واز کیر کمیں کھوکمئی ۔۔ میکن بنڈت ہی جیسے اب انجن کی گستا تی سے بھلاّ ایکٹے محقے اعوٰں نے کلی ادبی آ وا نر لین دکی ۔ « مُکنَّا جی اس د نیا میں براجیں ا در سچھر کی مور تبوں میں جان پُرمَنی ۔۔۔ گر امرت ہے۔ گرگا جل کلیان ہی کانشجو ام سے۔ "

چیتن با بو محکا مان آب کی خودجان کر آ رہی ہے کلیان سے لیے اس سے سيدها اور راستر نبيس يعين بالوير ينكرت جي اين آوا زميس اعتاد

ر من الله على المراكز المن المراكز ال

عل کر آیس گھتی ۔ جل کر آیس کھتی ۔

ب رور مرب ب - چین با برکے دل میں ایک سمندر کھرا ہوا تھا۔ انجن فراٹ مجزنا ہوا۔ گنگا ما گئے سینند برحل رہا تھا۔ '' گنگا ما گئے تھے تھوٹ رہی ہے جین با بو۔ سمریں بار مر" سے ہیت ریا ہے "

چیتن با بو دیوانوں کی طرح استھے اور اکھوں نے اپنے مخت مجرکی لائق ر زنگامیں تیمین کسا دی ۔ نزکامیں تیمین کسا دی ۔

ایک بلکی سی چیج سانی که دی منااین بر نظر پر منہیں تھا ( ور نتیفے کی لاش سینے طریری ر کقر بر کیمی کفتی ۔

مریف طور کی کا کو تی ایس ایس کا کو تی ایس ایس ایس کا در دادسب کے سیافیلی فرضی بیب اگر آب چا بیس کوسامان کی فہرست دادر تحصف مدلے کواصلی مجھ سیکتے ہیں )

آس بیاسی اور بیخود هری کی انترجس پربادل اندانگر کیجائے سی لیکن تیز بردا دکان نے اکٹیں اٹرا کوکمیس در برسنے کے بیٹے بچھوڑ دیا ہو۔

کولی ان محبتوں کے سے جو د دسروں سے اس کو نہیں ملتی ہیں ترس توسکتا يد يكن اياك الكسر ورم ومي حق.

وہ ادمی جو اپنی ہی محبت ہے در ربع دو سروں پر اٹا نا جانے اسکین ہزلٹا *س*کے یہ اسی مخرومی ہے ہو ساٹا بن کرا دمی سے ول میں بس جانی ہے۔

یا در سمجھیے جیسے با دل ایر ایر کا گھتے ہوں بھوم محبوم کر بھیاتے ہوں سک برس ہی نریاتے ہوں اور ان کے وسیع سیسنے میں تھییا ہوا بھنڈا میچھایا تی کنکڑ ہتم ن كران كے لينے كينے كا وجوبن حاتا ہو۔

" ایا" ساری کمین دل کا او ن کا اما تھا۔ میں نے کرایہ وا رکے ناتے اس کی

ادلاد معنوی سے ابنو کھی ہوں ایک صلائے کی حیثیت رکھتا تھا۔ پیلے بیلی جب بھے
اباسے سابقہ پڑا تھا تواس نے بھے کا بی کے سا مان کی دوکان سے اکھائے ہوئے
مئی کے ادھو کی طرح برتا تھا مالک دوکان نے اگر کا بی کے سا مان میں مجھے ہی سجا
دیا تو میراکیا دوش میکن خریدا رف بھے میں تقدور وار کھرایا کہ میں اس دوکان کا
ابن بنیس تھا۔ اور مبرے اس جوم کی ابائے بھے خوب خوب سزادی۔
میراجوم ہیں تھا کہ میں تعلیہ شہر میں جہاں رہنے کی تمنامیں بڑے کو اس کا لولی
بیتے لوگ ابنی موٹروں کے ٹا کر گھے تھے بھرنے کھے بیکن اکھیں ، پہنے کو اس کا لولی
میں مکان بنیس ملتا تھا۔ و اس میں موٹروں کے ٹا کر بنیس پہنے ہوئے تھے

ربانے مجھے سرسے بسیریک دیکھا تھا۔

بيخير بيرسدسريك ويكها-

وه بلا شرکت غیرسے سا ری کا لون کا الک گفا۔ اولاو اس کے آئی شہر س چوٹے بڑے خوبصورت سے کوارٹرس اور ابن میں سبھے ہوئے رنگ برنگے سا او کے درمیان کا برکح کے بنے ہوئے نا ذک نا ذک سے کوٹ سے یہ گفتہ ا باکے کا دالہ جوسوڈ وں میں اٹر تے کتھے اور فرش پر چوتے ہین کرچلتے تھے کا لونی کے اسکاکا دگھیں شعیشہ گراں میں، وہنے مٹی کے گھرو ندے کا سا راا ثا نہ لیے میں گھی ہوئی آیار اور یہ سب چواس وقت ہو مکا جب کرم ا با " نے تھے دلا بھے کر اچی طرح پر کھر کیا کہ میں کیں سے فوالی بھوٹا نہیں چوس میں کوئی کسر نہیں سے گھر کے بیے میری صنوں میں در حاجت مندی ہے تیا ایسی سے کہ اس کا لون میں دو پورش ہو کھا کیس کونا چھرائے کے

ا ورجینے سبھول نے جھوٹر دیا ہے۔ کچھے دے دیا جا سکتا ہے \_\_ بچھے" ایا "نے اس کے با وجود تین حکر کر واسے ا ورحب میں نے باروس او کراس سے اس صمن میں ملنا مجھور دیا تو وہ خو د مجھے شہر کے برانے بازار میں رہنی لمبی چوٹری میں سی کا رمیں بیٹھا ہوا ملا۔۔ سو داس کے بلانے برمیں حب اس سے قریب بہر تخا تو اس نے کہا۔

كيون صاحب آب كوگم تنيس جا سيد.

مجه ایسا لگاجیسه و با سر راحیهٔ کسی عزیب شهر کو تیمیر را بر اس کی ڈی ا چهال رملی پرویه میں با و جو د کوشش کے یہ نہ کہر سکا کہ مولا تا بلا تا غیرتین روز میں سکونی آپ سے دیدارے لیے ہمیں ھا صربیونا ریا ہوں۔ میں ایسی بات کس طرح گهر کتبا ک**فا- ل**دا پیر **کیری**ی نه که رسکا دنس باهی گفل کرره کیک میبری زندگی کی انسی ضرورت پاری بورسی کتی حس صرورت کا اندازه باری تعالی کو بربی نیس سكتاب ووجوع من و فرش بر مجر وشجر برا شيشه در تنك مين آب وآتش مين خار مغیلاں سے گل تر مک، فوکس خا رمیں کھی اُ در برکہ گل میں کھی ہماں چاہیے جس ڈٹ بھاست روسکتا ہے تو اس کے لیے مکان کی فلت کامسکار کی مسکرہی مہی مہیں اس یلے پرمتلہ قوصرف عزیب بندوں ہی سے حصریس آباسیے جس کی بنبہت آب لیے ر جورع کھی نمیں کرسے کے ۔ اور اسی سے میں نے دو ایا " کو انسی محبت کی نظرے دیکھآ سب سے اس ان من کی بھی نیا ہر بھرتی کھی۔ اس لیے کہ وہ میری زندگی کی سے بُرى حنرودست كو يوراكر رغ غفا حين كا وعده بارى تعا لئ نے نہيں كراہے اس ك كركم كوكى رزق توسي منس

اب س كيندل كا وني مين خلاك مسا فرككارن كى طرح اس اندا فرسي وارد بروا جيسے فائح أمال ومكال بول - اس ملے كرمين في اياكا ولي جست ں تقاجس نے مجھے اپنی کا لونی میں رہنے کے بیے ایک فلیٹ دیا ہے۔ كيندل كالوني مين مجوسيكم درج كاكوني شخص نهين غفاء دري العالمة المالين مين في المراد مستخصص كيائي مقريب قريب بروسي والمريك ماس ایک مو طرا ور ایک یا دو کنته صرور محقه - پر کنته دن کواپینے مالکون 🕆 خلات کا لونی میں کا نفرنس کرتے ا در رات کو اس ذہبی ریاصنت سے تھے۔۔ كراس طرح سورسيت بيسي جاسنة بول كرابس بي مين ايك كا ما كك، ويتهر، ك الك ك كفرنقب لكا ناج ابتها بها بيا و رسا كذبي ايك دو سر\_\_ سي خا کھی ہے ۔ کا لونی کی تقییم اور ہر پر اپر کی کے بٹوا رے کے سلسلے میں یہ مخالفتیں انی بڑھ کئی تحقیں کہ ایک کا مالک ووسرے کے مالک سے بڑی ما ت کو ا ندهیرے میں منیں ملتا تھا۔ کتوں کو یا ہر کے کسی را ہزنے کا کھڑی نہ تھا جو بھی رہی نبذخراب كرسے ركھوالى كرنے كى صرورت بيش آئى۔ دو جائے كالكريك کالونی میں رہینے والے ثبارے کے سارے لوگ ان کے ایپنے مالک ہی كى تعريف ميں آستے نيں - اس بيے كرم سب كے سب ايك ايك اوان كے افراد ہیں ا در اگران میں کوئی ان بن ہوتھی جائے توکیتے اس تھاکھے نیا دمیں کو لئے آ رول ا داکرنے کونمک سرامی کرتے ۔ اس میلے ان میں بھی محبت ا در بیار کھی بڑھ کیا تھا۔ ما مکوں کی ہر کا نفرنس کے بعد وہ اپنی کا نفرنس میں اپینے ما سکوں کے اعال نیک دید کا به صرف جا کره لین ملکه مخیس د بینون میں دکار دیمی کرسائین

سمحتی کی ان سالی مالکول کا ایا میصید سرغنه عفا اس لیے بھی کداس کے پاس کتے بھی ڈیا دہ محقے در موٹریں بھی ڈیا دہ تحقیل در ٹی الوقت تو وہ ساری کا لوٹی کا جیسا کرمیں نے کہا تخا بلا شرکت غیرے مختا رکل تخا ۔

شروع شروع میں حب میں کینڈل کا لون کے رہنے والوں میں شامل ہوا بنما توسمجتنا تفاکه دوسرے سارے لوگ مجی میری طرح ۱۰ با "محصرت کراہ دار میں گئیں آم ہستہ آ ہستہ نیکھی معلوم پڑوا کہ ایرا نی نژا دہلی شیدن جواپنی بیوی کورمات پر دو مين جيراً كر رَطَفُ لهيدُ السيوى كوس سيحبم برسفيد جيري قوسيد مين كوشت بنين ت سيد نده وباله كأكرايه وارسيدا در مإن بسرك فليدف سُد بالكليمتصل ده منهى تور کھی بولیٹے تن وقش اور لی متحیم دو ہرے بدن کے بل اوتے پر لیے متو ہر کو چھو کرے كه تمريبًا في عن مه بين اباس كالراب والتقى اس عورت كا اكلوتا بيحوثا سالو كافرا پيارا سا غفالميكن بدانتها شريري و وكيندل كالونى كرساد يول سي يك بدر كري دوستى كجى كرتنا اورامة تاتحبكرتا بجي اورحب اس يحفلات كالوني كينجوں كامشتركم مياذقا تم بيوماتا تووه دوسيع بجون سيهط كرابني مال سيح الجيظ اوربين مرکے کمینڈل کا لوٹی کے سارے بچوں کی شکا بتیں کرتا ' پیلوان شیم کی سندھی عورت پیلے دوستر اسی کی بیار بر بھا ٹردیتی پور بھری ہو لی شیرن کی طرح اپنے فليدش سين كل كرايك ايك بيج سيرال تي بيون كي ما وُن سيدا كليتي بات باكت يرس ا بيت بيكيك اكلوق بوف كا ذكر يجراس طرح كرتى جيديه اس كى برضيبي نهيس مبحر كورفي فا قابل إ مكادكا رنا مه مع جواس في صرف ايك محيميا ا در كار ليفي شوير كويكورس يكارسنانكي ـ " تخفادے دوہیں ۔۔ میرا تو ایک ہی ہے !"

" تخفادے تین ہیں ۔۔ میرا توایک ہی ہے !"

" تخفادے کتنے سا دے ہیں ۔۔ میراقوایک ہی ہے !"

ایک انسبکٹر کی بیوی نے جواس کا لونی میں موٹر کی بجائے موٹر سیکل پر ہی

ایک انسبکٹر کی بیوی نے جواس کا دن کہا ۔

ایک انسبکٹر کی جورت سے ایک دن کہا ۔

بهن جی به تفاد ایک بی ہے تو دوسرا چیکے سے بیدائیوں نہیں کر لیتیں۔ کالونی بھر میں تھے تی پھرتی ہومیراایک ہی ہے۔ مجھے تو ایک ہی ہے ۔ بتم کہوتو (پینے شوہر کے ضدمت کے لیے حاضر کر دوں۔

کینڈل کا لونی کی ایک اورشہور تحقیب جوساری کا لونی کے ذہوں میں دات
کی گھری تا رہی کے ساتھ ساتھ الجوئی تھی اور پونچھتے سے اجا لوں کے ساتھ کو ہوجا
تھی وہ انب کٹر کے چھوٹے جوالی کی بہتی تھی ، پر ایک معولی سالونڈ اٹھا ہوا با کا قریبی
دست بتہ دار ہونے کے نامطے ساری کا لوئی کا دسشتہ دار تھا لیکن بغیرسی اجا ذرت
کے ہرکھویس بلا بھی کہ داخل نہیں ہوسکتا تھا ۔ سنتھی عورت ایرانی غلام حمین ،
دودھ دلے تفورے میاں اور تجرسے اس کا کوئی دست بنہ نقا۔ ویسے ساری کینٹل

یا بی بیتا رہائیکن رونی کے انتظام کے ایسے کمیٹر کا لونی ہردوسرے تیہ ہے جینے صرور اتنا ور اندھیے کی طرح لوگوں کے ذہبنوں پر بھیا جاتا کینٹرل کا لوکی کا بر گھراس کا گفیل ہوتا اور وہ اس طرح کہ وہ اسی کا لو نی میں دیقفے دیے تھے سے ہر كريس الم كقرصا ف كرتار بهتا ال مسروقه كي نعيت كالحاظ كرية اس كي بياحي كي مرت مقرد بدوق يكين كالونى سے قدم بالرنكال كرسب اس نے قرب وجوار میں کھبی اپنی لم تھ کی صفا تی کی مشن کا آغا اُر کیا تو انسپکٹر بیجا ِ رہ سرکا ری ور دی سے سركارى ببطن كال كرسركا رى سو تول سميت اس كے سيكنے برمير هو مبير شا ا دراينے خرض کی اود ان میں بھانی ہونے پر کھی کوئی کسسرا تھانہ رکھی۔ اور اسسے ای طرح تنبہہ سر دى كەچۇ كىرنا بولس كىيتەل كالونى بىي مىس كىيا كرے - اس كەكەكالونى كالبر کھراس کا ابنا گھرہے وال کے رہنے والے اس کے اسینے لوگ ہیں ان کی ہر پھیز اس كى ابنى سے - خدامعلوم اس لونٹرے كواس بات كابتر كيسي حل كرك كريس بھى کینڈل کا دنی کے مالک کو چوسا ری کا لونی کا" ا با سبے" ایا" ہی کیا رہے لگا ہو بس اتنا معلوم ہونا تھا کہ اس نے میرے گھر کو بھی اینا ہی گھر کچھا اور ان دلوج میں مل زمت کے سلسلے میں دورے پرسی صلع کوگیا ہوا تھا۔ کھرمے بھیلے مصے کا یک روشن دان سے داخل ہوکر ہو کھی اسے ل سکتا تھا اٹھالے گیا۔ اس مسرد قدسالان کی فہرست میں ینیچے اس یلے ورج کرر لج ہوں کہ اگر آپ یہ منامان برآ مرکزنے کے یدے ا ما وہ بیوں توسب کا سب میں آ ہے کی نار کر دوں - میں آ ہے کی دتنی مرد مرسكت مول كدوس لونطيه كالم كقر يجط كراب كم القريب ويدول سابان إس سے ہیں انگوالیں اور خوشی سے لینے گھر میں محفوظ کھیں اور یہ کاس آپ مہت ماتی

سے کرسکتے ہیں بشرطیکہ آپ کا گھریا فلیبط کنیٹرل کا اونی میں نہوا ور آپ " ابا "کے دست دار نہ ہوں ۔ ادر یہ لونڈااسی دشتے دادی کے سہا رسے ہمین پنتا گیا ہے ۔ ہمیشہ بخشا گیا ہے ۔

رامان کی قهرمست به سینے .

ایک کن زیلے ، برمن ٹیمبل کلاک ایک انگل تھرموس .

ایک با ندان جرمن سلور ایک عطر دان ایک کافی سیط ای بی داین دان ایک با ندان جرمن سلور ایک عظر دان ایک کافک ایک اندین با کمی فرنش اور حیا مرتب و نقش کے دو دو برہی ، داستان گو کا کہا نی نمبر اور اور اور حیا مرتب و نقش کے دو دو برہی ، داستان گو کا کہا نی نمبر اور ادب سطیعت کا سالنا من ایک اردو کتاب باب بیٹے د ترکیفت ) ایک انگریزی کتاب با اوی بل جول دالگر نگر راکو برن کی آبیا رہ سگریٹ کی ڈبیال جن چوخالی بین موڈ سے تین شیشے جن بین ایک بحد اجوا تھا۔ سولن دہ کی گوبیال جن نب جو میں نے بیٹے سے میں تفریحا اس کھا تھا اور بھی پکھر میوگا جو تھے اس و قت باد جنیں ۔

د دده دار دار عفورے میاں کے معلق نوس نے آپ کو کھ بنا یا ہی نہیں ا مڑے ہوئے سینگوں کی جنی چیڑی سیروں دو دهر دینے والی کی کھیپنسیں عفورے میاں کا کا روبا ر بڑھانے کے لیے خودتشہیر کا باعث تھیں۔ لوگ ان بھینسوں کو دیکھ دیکھ کرہی ان کے دودھ کا تھیو رکر لیتے اور ان کی نظر دل میں ملائی اور کھن سے بھری قابیں سابھا تیں ۔ عفورے میاں بڑی اصنیاط اور ابتہام سے دودھر کا ہجوں کے میاسے ہی دوہتا اور اس کا یہ جنرکوئی دیکھ کھی نہا تاکہ ابنی کمرکے

تحدد بیش برسید ساله یکل سے شیوب سے جوبا نی سے بھرا بنتا سر بڑی نالی لگا کروہ مسطح دوده میں میٹھا اور شفات یا نی لا دیتا ہے۔ انكير كو فليث كريخ يحصر مين دوبورها الري كس بيري كوعالم مين رستی ہیں یہ" ا با"کے مرحوص بھا بیوں کی نشا نیاں ہیں حجفوں نے بھی ایچھے دن صرود وینکھے ہوں کے میکن احالے سے اندھیراجس طرح نجا گمثارہے آج کل ان و طھیوں کے ایکھے دن اسی طرح ان سے بھا گئے رسیتے ہیں درانس بھری رہ کینڈل کا لونی کی دنیا میں بھال موٹروں کی چکا چونرسے یہ دونوں بوٹرھسیاں اپئی تین جا ربطوں ہے رہے مرغیوں اور ایک سیا ہ بحری کے بیچھے صبح سے شام کے بڑر پرخشوع وحضنوع سے اس طرح مصرد نت رستی ہیں جیسے حانتی ہوں کہ كين الله كالولى كرسارسة وخراوخا ندان عفيس بطون اورمرغيون كرسها كمي چکتی موٹر*وں تکے بیں کیے بیں \_\_\_ یہ دونوں پوڑھی*یاں انسا نو*ل کی لیستی* بیں روصین معلوم ہوتی ہیں جواپنا ماصنی ڈھوٹلرھتی تھررہی ژوں ۔ '' ابا ''نے عَفُور میاں سے پاس ایک کھیش خ پارکھیوٹر کھی سیے وہ معاقصے میں روزائز تین یا دُر ودھ اما ابا کوریتاہے اور تضف سیرو دوھ کا" ا باسنے ان بولرصیوں کے لیے بند دبست کر دا دیا ہے ایک ددسسے رکی نظر کیا کر ۔ یہ . دو طرهها الهم ميم مي ليف <u>حصد ست</u> زيا ده دو ده لي جاتي بين ادر تيم ارا أي منر*وع* ہوجا تی سے ۔ دولوں ہی کے مرحوم مٹوہران کی اپنی قبروں سے اکھا سے حیاتے ہیں پھر سلالے جاتے ہیں تھیرا تھائے جاتے ہیں۔ بھرد د فیں ہی مل کر رونے کے لیے بیههٔ جالتی بین بسکین دوسرے دن دودهرکا را تب طفسے پیلے دونوں شیروشکر

پرهکی بو ن بین درا با کے دودھ میں سے پاؤ کھر دودھ نکال کراتنا ہی پانی ملائی ہیں۔ میرے فلیے ہے کے پائیس ابا کا ایک اور قریبی رشتہ دار سیجر مشیدالدین خا رہتا ہے یہ غالباً " ربا "کے کسی مرحوم کھائی کی چیدتی بیٹی کا چہدیتا شوہر بیونے سے 'نطے" ربا "کو کھی پیا رائے ہے۔

عے بیطے « رہا ہو ہی ہیں ایسے ۔

ابا کو ویسے کا لونی کا ہر فرد بیا راسے کی ایسامعلوم ہوتا ہے جیکے الی اسی کھی فرد کو « ابا "کے بیا را در محبت کی صر درت مہیں ہے اور تبس ہے زک صر درت مہیں ہے اور تبس ہے زک صر درت مہیں ہے دہ اباحات ہے دہ اباحات اے کی کن اور میں ہے تا کہ ان لوگوں کو دہ ساری چیزیں دیدے میں کی فقر دس میں ابا کے بیا رسے کہیں زیا دہ ہے ۔

کی نظروں میں ابا کے بیا رسے کہیں زیا دہ ہے ۔

ميں تو اپ كوميجر رشيرال مين خال كے متعلق تبلا رما تھا كہ ا بانتج "يا جمكا در ۱۰۱ میشخصیت می مچوانسی من مومنی ہے کہ آپ کدین کا لوٹی کا ذکر کریں تو اس كالونى كي جيتي جيتي يدا بالجيما يا الموالظراك يُكلُّ لَكُو كَدِيس اباكى بيني كيس د کھانی وے گی" رہا " کی جومر کرست ہے وہ پھراس طرح کی ہے کر ایا کے دجو كوكيية لكالون سيبيثا يبجية توأس سارئ كالون كي يقينًا به ينجي الرحاميس كم اس کا لونی کے صدود میں ایک آ دمی و وسرے آ دمی کی صورت کھی بہتے ہیں بپچانے گا۔ کا عذقلم ور پر پھے عبالے لے کرلوگ کا لو ٹی کے ٹکڑے کی ٹیے ہے کرتے اس کا بٹوا رہ کریسے کے بیتے بھی ایک دوسرے چھیٹیں گے، تبھی عدالت کا دروازہ کھ طے کھٹا میں گئے۔ عدالت کے دروا ڈے کی مانگست سے سی میں نے اسس مریکامه و رانی کی نضامی کا غذا در قلم کا بھی نام نیاسیے ورنہ کا غذا ورقلم کا بہا

كياكام -مين كهناكيا جايتا كقاكمه اياكا وجود مهط حاشيه توكيراس افرا تفري اس بعجن محنا د انس و تش د با ر درت کی فضامیں ہماں بھائی کھائی کو دیکھ کر معقد تچھیرلیتا ہیں۔ ہماں خاندان کی ٹری وڈھیاں کھنٹرروں سے آئی ہوتی رو حوں کی طرح ا بنا ماصنی تلاش کر تی پھر تی ہیں و باں ا ومی ا و می کوئس طرح پیچان سکتا سبے اورمیہے کا ن آنے والے دقت کے وہ دھاکے میں دسیے ہیں حب کینٹال کا بوتی بالکل ہوں کی توں دھری دیے گی نیکین دہ ہوا درت اس سے هين جائے گئ جو زندگی كا د وسرا نام نے اس ميں يارك إدف والى مورثرین لینے لیے لیمیے جاما کرایک دوسرے کو گھوریں گی لیکن پہچان مزیامیں کی کا اونی کے کتے ایک حکر جمع ہو کر کا نفرنس کریں گے اور حب ا کھنیں موت کے سے منابے ساری کا اونی میں دیننگتے ہوئے نظراً میں گے تو وہ کھیں منا ٹی ل سے بھوں کھوں کرتے زنرگی کی بھیک مانگیں کے ابھی میری کینڈل کا لوتی سکے " المري بالبيول الكويه منيس معلوم سي كم اكث محبت "كي موت امات معايشر" کی موت ہوتی ہے اور اسی مولت و نرزر کی کے درمیان ا باکا وجودلے تک ایک دبط بالیمی بنا ہواہمے یا مکل اسی طرح جیسے سا ری کا لونی کے" آدی باسی ممسى تَهرى كَمُعا في كے النوف اندھيروں ميں كالونى سميىت فووي جانے كے ليے ایناسا دازور با نرد نگا دست موس صرف اس تصوریس کراس کھانی کی ہتہ میں جوا ہرات کی ڈھیر بال بھی ہیں اور آبائے جارہ تن تہا ساری کینٹرل كالونى كوايك مفنوط رسى ميس بانده يقطفا ليريح كمنار مسكفرا بهوا كالوبي كوادير انظمانے کے بیام کا کا داپرنا سا را زور اپنی سا دی قزت لگا رہا ہے لیکن

رسی ٹوف جانے کا ڈریدے مجھے ایک ڈرادر کھی ہے رسی ٹوٹ طیخے سے بہلے ہی اگر ، با کا سائنس فوط جائے تو۔ اس لیے کہ وہ نین تنہا کنا رہے پر کھڑا انہنے رملے ہے اور اس کے دست باز دشل ہو گئے ہیں۔ سی پیر کہاں سے کہا ن کل سمیا بوں ۔ میں تو آپ سے پیچر رشیدالدین خان کی بات کرنے عیلا تھا سیچر رشیدالدین خاں کا لونی بھریں سے مقبول ہے مرتجان مرتج تشخصیت کا ماکک سے آپ اس سے سوائے ا دب کے کسی کھی عام موشوع پر بات کرسے کتے ہیں۔ وہ کیج كل مختلف مم كا بزنس كرتاسيم ومي شرست زمان كي سرد و كرم كالشعور ر کھتا ہے کا لوانی کی برا پر فی پرا ہے تمول کی بنیا دیں نہیں رکھتا ۔ پولیس کھٹن مے بیداس کوحیدر آباد کا پی سے ملاصرہ کر دیا گیا تھا میکن آج فوجی ا نسر کی كوئى نشائى اس ميں باقى شيىرسە يىمى نے اتنا دىيى الملاق ت اومى کم ہی دیکھاسے کھانت کھانت کے لوگ اس سے طینے کے لیے آتے ہیں کسی <u>سے ملنے جلنے والوں کو دیکھ کراس کی اپنی انفراد بیت سے تعلق سے کوئی سائے</u> قا مم كى جامكتى بعد ميكن رشيدالدين خان كامعالمدين و وسراس اسسيل اس کے یاس دوست اور ایل معالمہ کیے ایک ہی فرهنے آتے ہیں تالی کی تھے ہے ا وربیج کودک سے سرنکال لیتاہے ایک با برایک دکشہیں ماہی ہے آپ کی طرح تر بتی ہوتی ایک عورت میجر کے یاس لا فرحمیٰ توس صران ہوگیا یسکین کھری دیگر بعاض في ديكاديم في المرس لي مورج كى جانب رخ يك الكويس بن يك جوم محرم مريكم فره رابسها ورهرى بركيونك المركم نهايت احتياطس عورت كنظ بيث يريطيي بنا را كفاح بن منين رسم بين اس ليح كمور

کا بیٹ کوئی کا غذہ نیں ہے اور کیجری بھری کی کی تی قلم ہمیں ہے لیکن وہ بول جوں ویٹ کوئی کوئی قلم ہمیں ہے لیکن وہ بول جوں جوں ویٹ کونیا جا را باہدے عورت کی ترفیب سکون سے بدل دہی ہے۔
میچر پرش بدا لدین نے ووسری جنگ عظیم میں سنگا پورسی جا پایوں کے بار تقول کر فتار ہو کر جو زندگی گزادی ہے اس کی وامتان جہتی طویل ہے اتنی بی در وناک بھی ہے۔ فن الوقت وتنی بات ذہین میں رکھھے کہ بیچر دیشہ والدین خال جس کے جہرے کو دوسری جنگ عظیم نے رہنے کر دکھا ہے موت سے اس طی بی تھیں ملاتا رباہے کہ موت ہمیں شاہد اس کے آئے تی بیٹ کی رہی ہے۔

کینڈل کا لونی کی خصوصیات کو آپ کے سامنے رکھنا سے سے طرا مشکل مرحلہ ہے اس کا لونی میں مجھے قدم قدم پر محببتیں ملی ہیں بچکو ٹوں سے برُّ وں سے ہم عمروں سے میکن اس نکے یا وجودا ن اُنحبیوں کو محبت کہتے ہیں ڈرتا ہوں ا در مجلے معلوم سین<sup>ے</sup> کہ کینٹرل کا لوٹی میں سا س*ی تحبیت کی ع<sub>م</sub>* بھی ایک ساعت و دیدار سے کم زبوتی سیے حب که ایک ساعت دیدار اسی جها میں ساری عمر کی محبت بولکتی سے دیکوں میں ان مختصر ترین محبتوں کو ملول دیدے کا گر جانتا ہوں ۔ مجھے معلوم سیے کہ ان محبتوں میں اگر کو بی شیرہ ک<sup>ال</sup> سيد تركيبنارل كالوني سؤد سيداين مشتركه جائيراد كي صورت مي يركالوني بهال بسنے دلسے افرا دِ خاندان کے دلوں میں ایسے انگشن لگا رہی ہے جن سیرمحبنوں کے فشے اٹر لیے ہیں آ دمی کے اندر ڈھنے پھیے ایسے جذبے بیدا رہورسے یں جو تحبت کی عمر کو گھٹائے ہیں اور اسے آبستہ آبستہ بڑے سلیھے سے تا محمر دسیتے ہیں ۔ ا با کا ایک چیوٹا بھائی ہے جسے کا لوٹی کے اکثر لوگ چی پیکا دتے ہیں ابا کے اور
اس چی کے درمیان کویڈل کا لوٹی سے ذیادہ حائل ہے ا باجس سمت و پیکھتا

ہے چی اس سمت و پیکتا ہی شہیں اس لیے کہ اس مرکز برخیس دونوں ایک کھر
ویکھ دہے ہیں دو نوٹ کی نظریں جا ملتی ہیں سکن چیائی ہوی جسے کا لوٹی کے سا روگئے چی شہیں بیکا دتے بڑی ہی ہے وارا درط حداد تورت ہے" ایا"او پرچیا" کی
مخالفتوں کے باوجو دوہ بزرگ ہونے کے ناطے ایا کا بڑا احترام کرتی ہے ۔ بیکھے
اس کا لوٹی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ایک خوبصورت سے خوان میں ہر سے
کوسی کر ایا کی ہوئد سے میں بیش کرتے ہیں تا کہ اس سجا و طرف کے نیچے ابا کی نظر
نرجا سکیں بیچائی ڈوئی جے سب بچی شہیں کہتے کھی اسی تسم کا رول دوسروں سے
نرجا سکیں بیچائی ڈوئی جے سب بچی شہیں کہتے کھی اسی تسم کا رول دوسروں سے
نرجا سکیں بیچائی ڈوئی جے سب بچی شہیں کہتے کھی اسی تسم کا رول دوسروں سے
نریا دہ ہی ا باسے ادا کرتی ہے۔

بچی کی پیٹی کاحسن کا دین کے باہر کجی و ور دور مشہد رہے۔ اس شہرت میں کے بو پچھے تو پچی کی بیٹی کامین کے دخل کم ہے اور شخصیت کو زیا دیمین تحصیتیں کچھ اس طح جا ذب توجہ ہوتی ہیں کہ کھنیں و کچھتے رہیں میں اُنگوں کو ہڑا کھلامعلوم بہنا اس طح جا ذب توجہ ہوتی ہیں کہ کھنیں و کچھتے رہیں میں اُنگوں کو ہڑا کھلامعلوم بہنا حصین ہوں ہوتی جب کہ وہ اُتی حصین ہوں ہی منبس سکتی پچی کی اس بیٹی کاحسن اس کی وصنع داری اور بہذا رہے مسین ہوں ہی منبس سکتی پچی کی اس بیٹی کاحسن اس کی وصنع داری اور بہذا رہے باعد فی کھراہے وہ نظریں جود نیا بھر کو دیچھ کینے کاجٹن کرتی ہموں بہن این اور نگری سے کو بقولِ غالب بطا ہر نگاہ "بینے نہیں دیتیں ۔۔۔ کا لوٹی کی جہدیہ و لنوا ڈ کالولی کو بھولِ غالب بطا ہو لیکھا کہ تا ہے اپنے ہیں دستیں ۔۔۔ کا اور کا کو بی جہدیہ کے ایمان کو بھولی غالب ویدا درگا ہی تصنی اس کے اپنے جی کے نفات کو بھی راہ میں بڑھے حطا لب دیدا درگو۔۔۔ اسی نگاہ غلط لغداؤ منداؤ سے دیکھا کرتی ہو جیسے داہ میں بڑھے حطا لب دیدا درگو۔۔۔

" ابا " کے وہ دن سنہرے دن کھے جن دلون" ابا " کی جیسی بیوی زندہ تقیل ماکو اس ایکسستی میں ونیا بچھ کی محببتیں لمرکئی کھتیں ۔ اس معمولی ٹٹکل وصوریت کی عوریت نے دہتی کا لونی بھرکے دلوں پرحکومیت کی تھی ابا تو ظاہرسے ایسے میں فارکخ زبانہ تخاجين نے اس عورت كا دل جيت ليا تھا جس كے قيفنے ہيں اس كے ہر چھو لے بھے ملنے دلے کا دل تھا۔ لیکن حب اس عورت نے زندگی ہی سے ناطہ تو ال آواس کے بے بناہ ایثار ومحبت نے " اہا "کے دیران دل میں مج ومیوں کی ایگ دنبااباد كردى \_ اوراب اباس كلوني محبت كے پیچیے انتھیں بن كیے دیوانہ واردورتا نظر تناہد وہ ماری محبیق ج کیٹرل کا لونی کی سونا انگلنے والی جائر راد کے سرائے آج تک بوں قوں زندہ تھیں بیار بروکر آ ہوی سالنیں ہے رہی ہیں قوالا بو کھلا کیائے وہ کا لولئ کے منافوں میں یا ذریجے تھاناکوں کو معنا جا ہتاہے وہ وررا نبول میں تر ندگی کی جاہمی کا متلاشی سے وہ کمیٹدل کا لونی میں ایک ویسا دیا جلائے بیٹھا ہے جس کی بوت کا لونی کے ہر رہنے والے کو دو سرے مہت دلے کے دل کا دامتہ بتاسکے میکن لوگ اس جوت کے مہالیے ایک دوسرے سے دل میں داخل ہونے کی بحاے ایک د دسے یے دل سے نکل کر کا لو ن ہی میں جمع ہورہے ہیں۔

جبہ ابا یہ دیکھ لیتاہے کہ اس نے جو دیا جلا رکھاہے اس کی لو است ما درے کا نوبی کے دہا تھی ہے قودہ ان ما درے کا لوٹی ہے دو دہ ان سیمول کوسا تھ نے کرکینڈل کا لوٹی ہی سے بھاک کھڑا ہوتا ہے میہرونفر تے کیلیے سنے سے کہاک کھڑا ہوتا ہے میہرونفر تے کیلیے سنے سنے دریعے حریج کرتاہے ہے دریعے حریج کرتاہے

به سنی خوشی مسکر ایلیں تصفیع تریک، ولوے، علی غیا الله کھیل تا شے کالونی کا چھوٹا برا ایشے سے الولی کا چھوٹا برا ایشے ضاح برا است خوش اور طعمی برتا ہے تو ا با کے جمرے کا دیا دیا برا ایس جس کی برتی تیل کے آخری کا دوپ دیدنی بہوتا ہے وہ مرزایا ایک دیا بن جا تا ہے جس کی دوشن نہ نگی سے طعمین تطریح سے ماحوان بروائے دیتھال بھول ۔

مر آبات بعد کینڈل کا لوئی کا جو بکھ بہوگا دہ تو سری نظریں ہے میں '' آبا" کے بعد اس آبا کا کیا ہو گا ہو کھی نہیں مرے گا" ایک روزمیرا بدن شدید تپ سے بھنک را بھنا ان دنوں گرمیاں شدید پڑر مہی تقیں۔ آبا میری عیادت کو آبا اپنے ایر کنڈرٹینڈروم سے کل کہ مہر فیلیٹ 'آتے آتے اس کا چھرہ تما ذیت سے دہلے کھا تھا۔ اس نے خیر خبریت پوچی اور میرے یاس بیٹھ گیا تو میں نے بیٹھا اس کے باتھ ہیں تھا دیا

کہ وہ شد پرگرمی کو پنیں گرمی کے احساس کو دور کرسکے ۔ کھنے لگا پہ فلیٹ تو بھٹی کی طرح تبتا ہے اس فضا میں بھلاتم کیا تندرست سریے

ہوسو ہے۔ میں نے ازراہ مٰاں کہ دیا آپ ہی کا تونلیٹ ہے ایک بجی کا پنگھا ہما بی نگوادی بھے:ا۔۔۔ ساری کا لونی میں میرا ہی ایک فالیٹ ہے جو پنگھ سے محرد منہ شام کو اس کا موٹر فلیٹ کے سامنے ایکا تو وہ خوڈ ٹمیبل فین انتقائے میٹر صیا میٹھ اورائھا۔۔

دور بكراسي بريشان نظرون سي جارون طرف ديكرر المحقاجيد بكها ميرب

فليط مي منيس ملك اسمكل كيا جوا مال سرحد با رمبوي را برو

ولمن لگا قربری مجاجب سے مجھ سے کہنے لگا کیسی سے تبا نا سے کریہ سکھیا میں نے تھیں دلایا ہے۔

کیوں منیں بتارس گاہی تو آپ کی عنایت ہے " میں نے اصراد کمیا۔
" میرے لوگ برا مانتے ہیں ۔" وہ سکرا یا۔ پنگھے برصرت کی ڈونی ر تم مخفوظ رکھی جاتی توسیرے بعد کل تقسیمیں انفیس کے کام آئی. مشیحے کھڑئے



## المعيرالى

 کی بات ہی کچرا و کتی۔ افر د ذہباں سے لینے معاشقے کی داستانیں ساتے ہجرنا۔۔۔ ابل ٹروت کے لیے باعث نخ فقا۔ جہاں نواب زا د وں نے افروز ہماں کے نام کے ساتھ کتوٹری مبست شہرت یا تی کھی۔ ان کامتول ہونا سٹم کھا وہ خوداس بات ہرا تراتے تھے کہ شہر کی مستبے بڑی طوالگف کے خلات کدہ کواکھوں نے اپنی بھری ہوائی کی دولت سے مزین د آ راستہ کما کھا۔

د د ایک جن کی زیا د وشهرت کھی ان کا عالم توب کھاکہ کو کھوں سے گزرتے د تت نظرا نظا کرکسی د دسری حسیسهٔ کی طرف د کیولینا بھی خلابِ شان سجھتے تھے سبتی کھر میں نظریں ، تھتیں آ بہت آ بہت میونٹ بلتے ۔ بھرانگشت نالی بھی ہوتی ۔ س کل ا فروز جهال نواب صاحب پر بهبت بهربان بین خداخپر کرے سے بھی افروز جا ے نام لیوا ہیں ۔۔ لکھویتی تو ہول کے ہی لیکن وہ دن دور منیں ہے کہ چک بک تے پیے آبھیں ترس جا میں گی صاحبزا دے کی \_\_ یا رنسمت والا بحلالونٹرا سنتے میں الع فواز تی ہے ۔۔ واہ صاحب مس نے کہ دیا یہ ۔۔ اس کو عملا کم افواز کی۔ ابن فلا*ں ہے ا*بن فلا*ں ۔۔۔ اور کیر جوا نی کبی کمیا نکا*لی ہے ۔۔۔ افروز کی بیٹی ہوتی قوجو اُر کھا اسسے ۔ عمر کا تفاوت کھی توایک چیزہے ۔ بس فدا ہو گئی ہوں گی افرور ہمائ*ی تھی ہے مسن ہے۔ بھا*ہ و ٹروت کی کمی نہیں ہے \_\_\_ وين فلاك يد- اين قلال \_

میکن افرد زجها م بھی الکھوں میں ایک بھی جاتی تھیں ۔۔ الاکھوں میں ایک بھی جاتی تھیں ۔۔ الاکھوں میں یک کھیں گئی کلیں بھی ۔۔۔ کھریتی سیر جا ابن فلاں کو بچوٹر بچیا ڈکر وہ نس ایک فیلس شاعر کی ہور ہیں ۔۔۔ اور یدمب بیکراس تیزی سے ہوا کہ سارے عاشتی نس دیکھتے کے دیکھتے

ده گئیر \_\_\_

را قرن کوافر وز جہاں کو کھے کا طوا ف کرنے والوں نے شاع کے کیج قش
کو کھوج نکالا ۔ لیکن افر در جہاں کھی پانی کی عورت تھیں ۔۔۔ بے پر دگی گوا را

ذکی ۔ کہلا بھیجا کرجس افروڈ کے لیے آپ یہاں آٹے ہیں اس کو میں نے لینے
اپنے کہلا بھیجا کرجس وفنا دیا ہے ۔۔۔ اور جو بجنت افروڈ بھال اس
کا بھوں" مہندگی تھیوب" میں دفنا دیا ہے ۔۔۔ اور جو بجنت افروڈ بھال اس
جھید طے سے مکان میں رمبتی ہے اس کے باس اس کا اپنا کے کھی مندیں ہے اب
اس کا مسب کچھوٹ کے مشہور شاعرت کی مندیس مدی کی ملکیت سے ۔۔۔ انشریس باتی

ا فروز جهاں سے ملنے والوں میں ہر درجہ کا عاشق تھا۔ ایساعاشق کلی تھا چوبس تعلقات نجھا دام تھا۔ افروز جهاں گھر بیطھ گئیں تواس نے اطبینان کاسانس لیا۔ اورد قدآنا جوا ہر کو کھٹے کی چوکھ مٹ بچھال نگنے لگا۔ ایسا عاشق کھی کھا جوکسی صنوحا

ی چنوجان کو صالت نشه شین مورد کردنی بکار کرهی خوش موجاتا ۔ ایک عاشق نے افروز کی یا دمیس نیرونه پر قناعت کرلی ۔ میکن فلاں ابن

ایک عاشق نے افروزی یا دہیں بیرور پر فناعت رہ سے بی مل اور ایک را ت فلاں نے شہورشاع تسکین سر مری کے گھر کا طوات مذہ بیوٹو اور ایک را ت جب کہ شاع دولت داد دیتین سے مالا مال ہوکہ بیری دفات کوایک مشاعرے سے وف دما کھا عین گھرکے قریب لوگوں نے ایک دلدوز بیج سنی سے جہے سنے وا حب شاع کے گھرسے قریب بیو پنے تو اکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ خون آلود لاش سے جمی ہوئی اور وز جہاں گئی میں لوٹ رہی ہے۔ اس کے دولوں ما بھے اس کا جمرہ اس کے یال خون میں دیگ گئے ہیں ۔ دہ عالم نیم بیہوشی میں سلسل بھے بڑا رہی ہے ۔۔۔ ا چنے منون آلود م کھول کو دیوا لؤں کی طرح عورسے دیجہ دیچوکر چوم رہی کھتی ۔ یہ مخفا داخون ہے ۔ تم بہت بلیند ہو۔ - تم عظیم برد بر محمادا حون سے ۔

ا فرونہ جہاں ہے ہوش ہوگئی ۔۔

ٹائوکوکس نے قتل کر دیا ہے ما ز آرج تک را زہی ہے ۔ نواب صا کی کچه کم عنز ده نه رسیم کیون کرشاع الن کا لیمی د دست کقاست به ادر یاست ہے کہ پولیس کے حیندا فسرول سے نواب صاحب کی تخلیع میں ملاقاتیں رہیں \_ قریب قریب نواب صاحب کی کم ہی مسکراسیے اپھریکا یک وہ بہت ہوش مسين لگه - أن كے بيار البيه مصاحب جوم پيشر لواب صاحب كي پيشي ميں رسيق نفقي مسترا بسته يعرف واهي بين اكف لكّه جويكم ولون سع يترمنين كهان

ا نشر مرکھے نواب صاحب کی ڈیوٹرھی کی جہل مہیل ڈیوٹرھی کی خلیت ڈیوٹرھی کی زندگی سب مجھ اوا ب صاحب ہی کے دم قدم سے فتی \_\_ شاع کے قتل کے بعدوه کمیا اواس ہوئے کرساری ڈیوڑھی پرا داسال سلط ہوگئیں۔ اب

دەمسكرارىي تقى توسارى ۋىولاھى كىلكىلارىپى تقى --شهزادی بیگی برسے گھرکی پیٹی تھیں ۔ اطلس کوٹماٹ کا پیوند تولگا نہ تھا ہولوا صاحب د د سری میگیوں کی طرح شهزادی کو بھی اس طرح نظرد ں سے گرا دیتے حبن طرح مه دل سے دور پیوکئی کھیں دل کی مات ا درکھتی دک ہی کھا 'ا در ده کھی نواً ب صاحب کا۔۔ اس کگری میں اس سبتی میں جونس جاتا۔ بس

جاتا۔ اور حس سے یے اس گری سے در دا اور سے بند ہوجاتے تو پیم نکھلتے ۔

الکن شہزادی بیٹم کو دل سے دور کرنے سے بعدان سے نظریں بھی بھے بلیا آواب صاحب کے بیس کی بات نہ بھی حالاں کہ وہ دل ہی دل بیس شہزادی بیٹم سے نفر

مر نے لگے بھتے بیکن شہزادی نہ صرت نواب صاحب کی پہلی بیوی ہی تھیں ۔

بلیکہ اسی گھرکی بیٹی بھی تھیں ۔ با ہے بارات حبلوے البخے سے آئی تھیں۔

دوسری بیگروں کا نواب صاحب فے ما بھتے ہوا میں ہوگی اور وہ من ریرا بھیس ۔ ما تھے ہوا میں دیا توجھوں ۔ ما تھے ہوا ہوا ہے کہ بنایت احتیاط سے ہرایک نے دیا تو جھی بیول کی مندوں کو لیبیٹ سمیٹ کر بنایت احتیاط سے ہرایک نے دیا تو جھی بیول مندوں کو لیبیٹ سمیٹ کر بنایت احتیاط سے ہرایک نے این دل کے بناں خانے میں بھی ارکھا۔۔۔

ده مرے بیں اس وقت صلابت جنگ بھی کہاں کے دہ صرت نواب صلاب علی خاں کے دہ صرت نواب صلاب علی خاں کے دہ صرت نواب صلا علی خاں کے ۔ بعد میں برکت جنگ کومعلوم ہوا گھا کہ حاکم وقت نے جنگ کے خطاب سے دکھنیں سر زراز کمیا تھا۔

ابنی نه ندگی میں نواب صلایت علی خال نے یہ خوش خبری بھی ماسنی کھیں كتتى خوامش كلى كروه برك بهانى كى طرح سبنك كے خطاب سے نوا ندے م میں اور باب وا داکا نام روش کرنے میں ان کا بھی جصہ دسیدلیکن محرومیاں ان کامقدر کقیں۔ اوا اٹھی اورسفید مالوں پرخضاب پیڑھاکر وانعی جوان معلوم بوت صحت لعبی خاصی عق - حدا تجلا کرے اس خکیمہ کا جس نے ان کی جان کی ۔ چھیے جوری عقد میرا مسندسے انھی الحظے کھی سراع کہ بیٹیاب سندہی پرخطا ہو گیا اور دیکھتے کے دیکھتے وہ دہیں ڈھیر ہوگئے \_ بیٹی کی عمرا کھارہ سالہ نو جوان لڑ کی حبس کھے ان کی بیوی بن کھتی ' اسی لحہ بیوہ کھی ہوکئی۔ یہ محرومیاں کھی وہ اپنے سائھ ہی ہے گئے۔ لوگ کہتے ہیں كم تصويمكيم صاحب كالنهي ملكه خود مرحوم كالحقاكم المفول في كمشق كى زياده مقاله مستعال كرلى جوان كے حق میں تریاق كی ليجائے سم فائل ہو گیا۔ زہر لمالی

برکت جنگ نے لینے مرحوم کھائی کا بیا دھی ابن کھیتی کے لیے مختص کردیا بلاشرکت غیرے شہزادی مبلی ہی الباسے اقلیم دل کی فائح بن بھیس - بڑے جا دسے اور بڑے لاڈ بیا رسے جب س قابل ہوئیں قوم حوم مبکت جنگ نے اپنے ہی فرند ندا دجبند نواب صاحب کے الم کھر میں شہزادی مبلیم کا الم کھ

تھا دیا ، اور پرسب مجرمیت دھوم دھ اکے سے ہوا ، بڑے کر و فرسے ہوا۔ شہزادی بیکم اس طرح نواب صاحبے سبای کا جوٹر اکھیں۔ آئے کے آئے اس برى طرح نواب صاحب يرجيها كمي عقين كه افها أشكل بداب سطرح كوكى به بنا دے کہ نوا ب صاحب بوروں کی طرح ڈیوٹر ھی میں بھینتے بھرتے۔ رات کو گیارہ بے سے پہلے ڈوپوڑھی میں والیں نہ انجاتے تو پیررات کھرنہ اسکتے اور اگر آٹا اتنا صروري بوتا توكيط بهلانگ كرات، ديوار كودكراك يناسي ملازم كي سمت نه من كدير جائة الموسك المركم المحراكم المراجمة المهنة المحتديث يركف كلي كرف والإ اس و يواهي كا مالك ب اس كاس قاسيت الفيس كييك كهول كرا نرر الماليت كييث کی دراز بی سے کوئی سرکوشیاں کرتا۔

سركار دلجي عاك رسي ميں پائيں باغ كے پيچيا در دا زے كولى قفل الحواد لہے۔ فانوس الهي كل بنيس برمي خدا وندكيي سيران نامناسب بين توكب یکھلی دیوارسی سیحالاً وک 9۔

جی اِں خدا و ندیہ مسقط بن مبروک بھی سرکا دیے انتظار میں وہیں مسطین غلام زادے تو بیان شعین کررکھاہے ۔ اور نوائ بچور راستوں سے قط بن میرک کے سہارے ! بر رفعی میں داخل بوجاتے۔

کھرکا آقا بھیگی ٹبی بڑا شہزا دی ہے آگے سہم سہر جاتا۔ بھر دوسر کے سستمار میں کتھ بشہزادی کی ایک آواز کلتی تو بر کھوٹے بڑے اسے ریکھٹے کھڑے ہوجاتے نواب صاحب کے آگے اس کی شرکایت کر دلیتیں تو اس سے پہلے کہ ان کا شکا یتی جلہ پورا ہوتا نواب صاحب جمہ ما نے بمعطلی اور برطر فی کے رحکام صادر کرنا شفر

سر دیتے۔ شہزادی کی بیٹی سے اس آدی کو نوری ہٹا لیا جاتا ادرکسی دو سرے
کومتین کرکے بھنیں با درکر دیا جاتا کومعطلی کاعلی کر دیا گیا ہے۔
بیٹے فواب صاحب کی زندگی کہ شہزادی بیگم نے جو چا با کیا۔ نواب صاحب سے کا لذل پر سرستہزادی سے تنگ آسکے تو الفوں نے بیٹے سے ان کا سرستہ کی ایس سے کا لذل پر سرستہ کر سے ساتھ ہے۔

دُلوایاکه وه کهدسن کرشهزادی کم رویتے کو باسلنے بین مد دکریں۔ مدد قوشیراطوں نے چکھ نہ کی۔ ایکے شہزادی کومعلوم بواتو دہ دراتی ہوئی بنگلے برجیا رائے پاس جلی گمیں ، تدموں سے جمیٹ کر اس طرح بھوٹ کچیوٹ کررو اور بین کرے نواب صاحب کی ہے رخی کا وہ ردنا رویا کہ اسلے نواب صاحب کو ابنا رویت باسلنے کریے نواب صاحب مرحوم نے کا نی سے آیا وہ نصیحت کی۔ نواب صاحب اس تو تو میں میں سے تنگ آنچکے تو اکفوں نے خیریت اسی میں مسمجھی کہ داشت بڑی ہوتوضی کھی ڈویوٹر ھی کے جربی ہو،

ید دن نواب صاحب کی جوانی کے وان فقے۔ افرور جہاں پراس قدر فوار شیں کہ نواب صاحب دن کھر سے میں میں میں میں میں کہ ان سے من مل لیتے سکور سے نہ مل لیتے سکور سے نہ دن کے دور میں سے اکھ کر سے بیا با کی میاتے۔ مصاحبین میں میں کا لم کا کرتے ہے اور کی کوخر کھی نہ ہوتی کہ دن کے اجامے میں کھی

نواب صاحب اپنی دانسته کامنی جائے ہیں۔ دوسروں کی نواب صاحب کونکرنہ کھی سیکن بجنت افروز جہاں کو وہ ڈوڈھی ہی کے کسی حصر میں رکھ لمدینا جائے ہتے ۔ مبت جہا دیت کریسے وہ ایک مسقطین مبردک کی مدوسے افروز جہاں کو ڈولوڑھی میں نے آئے۔ اِنْسِریک شیقسل جھام

كمّا اس مين ابني ا فروز كوتكيا ركها \_ سائفو كها ي سائف ينية ، سائفوسا كويشيّة ا کھنے تھے مشکل سے بھا رون گروں کے اول کے اکیلے بدن برجاد راب کراددائ حالت میں اوپرسے برقعہ اوٹر صکر افروزی ارپہیپ کرتیں ڈیڈٹر صی ہے۔ کل تحمين \_ قوال مين سم كوليبيث كرنوا ب صاحب نے مجھے ہے ۔ دروا زہ كھولا ق شہزا دی مسلسل دروا نہ ہیں ہے اس کھیں۔ بٹاخ سے دروا نہ کھلتے ہی گرتے سر تنجیں ۔ نواب صاحب نے یو کھلاکرشہزادی کو رہنی آغوش میں سے لیا۔۔۔ عورت كولاسكتا يون - الإحضور يحجه زنده كليوفرين كيكه لايسه اوريم دودي ے سا دے احلط میں سی کی عجال ہوسکتی ہے ہم تھا دی حکم ان میں مرور سے۔۔ يركيم كيتر فذاب صاحب في عنسان عانه كو يعز بيند كريبا اور تيمني مي معالي -پیچر دیرسے بعیرحب شهزادی با برکلیاں تو دہ گیر پنوش تھیں لیکن اس کے بعد ا فروزی کو فر و دوی میں ہے آنے کی نواب صاحب نے تھی جرارت مزکی -ان سے ہدر دی مذہو تو پیر کمیا ہاؤگا جس کے لیس سب میکر ہو وہ سنو د تى يكور دىرت تواس سى طرح كرمجورى كما بيوكتى ہے \_ پھراك حال زندگى ك بكفير ب بشار بين افروز جال كه لين گهرسي المر كواب صاب يحيحوم ميں داخل ہوئے تاكسى كو كميا اندا نه ہوسكتا ہے كہ دولت كمس طرح مانی بن كرمينى دى منيصاحب دل بي كاتومعالمه تقاكوني نداق تو فقا تهي ر طيب ينظيم راجے نہا راجے لاکھوں کا خون کرکے ایک اٹھے میں کے مکارسے کے لیے ای جان كَنُوا بِيَكُلِمْ إِينَ لَهِ إِن كَ نَامَ مَا رَئِحُ مِينَ مُعَوْظَ مِوجًا تَهِ بِنِ إِنْ فِي أَلِي

یرا بئ گئے ۔۔۔ یہاں تو بجنت ا فروز ہماں کے اقلیم دل کوفتح کرنا ہوًا 'کوئی رکخ بحر زمین قرطقی منیں ۔۔ اور پھرایک شاع ہی کی توجان کُنی نا۔۔ لاکھوں آ دمی تو منیں مرے سے میکن پرشاع کی مخلوق کھی بِکھرعجیب و بخریب کھی۔ پر ہنیں اس کا خون اتنا مشرخ کیوں تھا۔۔۔ نہ مانے پھر کی سرخیاں جیسے اسی کے خون کا عنوان بن كئ محتيل \_\_ تھيائے نہجيتا \_\_ ابان خبرا ور استين كے لهوميں کوئی سا زبازین مزدویا نی جوکوئی چسپ دیتا بهای دونوں ہی مل کر بیکا رستے م ا دراتنی قرت سے تر نواب صاحب سوتے جاگئے یہی **اوا زیں سینتے ۔۔** اور یہ ہے یہ آ زا نہ یں کم دلولیس تو نوا ب صاحب کی ہمیرے کی انٹمری انکو کلٹی کلجی بک جى كى سىكن ير بات اس طرح كھيل بندول كھنے كى منيں سدے اس ليےك ان کے تول پرحرف اس اے۔۔ وہ لاکھ بے صال سی مکن ان کے اپنے ذمرے کے لوگ توان کے تمول کے سہا مسے چکھ اور حیینا جا ہیں گئے ۔ سجو کجوری میں بند تقا۔۔ یہ اور بات ہے کر بی ری کا تمول بیوری میں قفل سبتا۔ وقت یہ كام أتا اس كاكام م تحاليكن اس كي افا ديت سي كلي قونهي وانكار كرسكة \_\_\_ اسسے بڑی یات اور کیا ہوگی کہ لواب صاحب کے تمول کی گافری اس مقفل تحري كي سها وسيحلتي -

حبسقطین مبردک نے انتہائی رازیں نواب صاحب سے کہا تھا کہ کور یں ایک دمٹری کھی اب باتی نہیں ہے تو نواب صاحب بھے دیر صلا کوں میں تھورتے رہے بھرا بہت سے مسقط کے کن سے پر ملے کھر کھو کر فر مایا کہ مسقط تجوری نے بہرے پر ایک مسلح عرب کا اصافہ کردو۔ دو سرے دن ڈیڈری

عنم کے قطعے با ول جب چھے ہے گئے توافر وزی نے سوجا یہ باول قوان کا مقد در ہیں۔ زندگی کھراسی طرح اسٹرامنڈ کر دھیں کے و در ڈر ہے اور ان فر ہی کہ رسیں کے کیوں کہ زکسی چیت ار کے پیچھے سرچھیا کہ زندگی کے باقی و و اور اپنی موں کو اب صاحب کے باس اعثر کا گئیں۔ اور اپنی سامی وہ فواب صاحب کے باس اعثر کی ہیں۔ اور اپنی سامی کو سونی وہی کہا گئیں جو ای ماری دولت اپنی بین کو سونی وی میکن حول کی کر نواب صاحب کے باس آ میں کھیں تو شا مدیجھیے جو ری سامی میں اور بر شامی ہو گئے کے سینے بیں کھیس آئے اور بر سے اطمینان سے و بیس برائے مان ہو گئے کے سینے بیں کھیس اسے اور برائی مان میں برائے مان ہو گئے کے سینے بیں کھیسے دون دات آب میں برائے مان اور فرو ہواں کے سینے بی جھیسے دون دات آب میں بہتر کے ایک میں میں برائے میں اور فرو ہواں کے سینے بی جھیسے دون دات آب میں بہتر کے ایک میں میں برائے میں اور ور آجاں کے سینے بی جھیسے دون دات آب میں بہتر کے ایک کا میں بیان کے سینے بی جھیسے دون دات آب میں بہتر کے ایک کی میں بھیسے دون دات آب میں بہتر کے ایک کو میں برائے کی دول دات آب میں برائے کی دول دات آب میں بہتر کے ایک کی دول دات آب میں برائے کی دول دات آب میں برائے کی دول در آب کے ایک کی دول دات آب میں دان دائے آب کی دول دات آب میں برائے کی دول دات آب میں برائے کی دول دات آب میں بھیسے دون دات آب میں برائے کی دول دات آب میں کی دول دات آب میں کو در اس کی سینے کے دول دات آب میں کو دی درائے کی دول دات آب میں کو در کی دول درائے کی دول دات آب میں کے دول دات آب میں کو درائے کی دول دات آب میں کر دو

برت دہرتا۔ گھٹا ئیں بچھائی مہتیں۔ جیسے ز مانے بھر کی برساتیں ان کے پینڈیں جھپ گمئی بوں ۔

فاب صاحب طرح طرح اپن افروز بهان کوخوش دیکھنے کی کوشش کرتے ۔ لیکارا تیسم کھی اتھیں بارغ بارغ کر دیتا لیکن جیسے وہ افروزی جسسے فواب صاحب کو تھے پرسلتے دسیمے تھے پہتہ تہیں کہاں بھا چیپی تھی۔ نواب صا اسی افروزی کواپ بھی افروز جہاں میں تلاش کرتے دسیتے جو کھنیں زلمتی ۔

بریزان بیرس، مهارا نی تجهانشی اور لار د فرل سن کی اب می بارسبت شہرست کھی۔ ان کے کا دنا موں کے تذکر دل سے توسا دی کی سادی تا رتے کھری يِمْ كَاكِقَى - لا رَوْ مُرل سن برنواب صاحب بے طرح فرلفنہ ہو کے سے 198 ہوسے كي ككسى نركسى دوران بين كوني مذكو في كار نامه اس في صرد را كام ديا على ا وربیم در مینرسسسه کردمید انتقائے والے تکر دیکے بنیب خاندا فی تقے نواب صاحب کومعلوم کھا کہ لا رڈ مگرلسن کے حون میل سی قسم کی آمیزش نویس ہے ۔۔۔ بریز آٹ پلیرس ان کا کمیس (یوعوں) منیں کٹیا ۔ اعظیمرات کا جنگ کے اصرار پر اکفوں سے نہرست میں ٹرائی کر نیا تھا۔ ای البیۃ جہا را ای مجانشی نواب صاحصے دل کاچورین پولی گھی۔ تیسری دو **ایس بهارا فی تجب** نسی موتضدانيكليد كتى ــمادانى كمتعنق يرتهرت عام كالمراط دف وفتق

داب صاحب خرسیم بردی وشال کوتخلیمیں طلب کیا تو پیجری دیر بعد خوش دخرم با برنتکامیم میٹرحیاں ا ترقے بھے سے پھک کرکورنش مجا لایا

واب صاحب کو بمبئی گئے مشکل جار دن گزیسے ہوں گئے کہ مقط بن مبروک کو ایک استقط بن مبروک کو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک مناست کی راہ بن مستقط بن مسروک کی ایک ایک ایک ایک بخد مقط بن مبروک عرب محقے یا عرب بھی ایسے کرجن کی شرط اول ایک حیب را با دکا خون بھی شامل ہوگیا گفتا ہے کہ دو مسرے خون بھی شامل ہوگیا گفتا ہے کہ دو مسرب عرب سی مستقط بن مبروک کو اس بات پر فیز گفتا ہے کہ دو مسرب عرب سی مستقط سے شیلی گرام ملاتورہ بے جین ہوگئے گئے۔

ا دھرُچنونے عیش کیا ، ادھر نواب صاحب نے بمبئی سے لوٹے ہیں تو سکام کا ڈبٹک خالی تھا۔ ہاں بخت افروز ہمال کے سرخ ہونوں پر تبسم بھی لھا اور چھکتے ہوئے بدن پرنٹ اور ماڈرن ساری تھی۔

ود العصر بوت بدن پر نه ادره دره دره ما الله الله المرت بسته بوض کیا که "سن براند الله المرت بسته بوض کیا که "سن براند الله المرت بین الله بین تو بحلاده کس طرح المرت بین الله بین به بین الله بین به بین آداد که بین به بین مل درین بین تو بحلاده کس طرح المرت می کادر دانی نکمل کرلی همی اوریکی بازار کے مسید بینے نے غلر حسب معول قرض دینے سے انکار کر دیا کھا۔ بازار کے مسید بینے نے غلر حسب معاوت میں دکھوائے ہوئے مسقط بن مبروک حسب عادت می دائی بور یا ل گو دام میں دکھوائے ہوئے مست می جا دی کی کوشش کر رہے کتھے اور فتو با درجن سے پھیلر جیا المرک می جا ری تھی کی کر بازائی بنوا الله کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی جہل ان کی اداسیوں کی غما ری کر رہی ہے دی کر در دواب صاحب کی خوشی میں ان کی خوشی میں برک خوشی کے حصرت ہیں آنا بھی اسی طرح صروری کھا کہ والب صاحب کی خوشی میں ان کی خوشی کے حصرت ہیں آنا بھی اسی طرح صروری کھا کہ والب صاحب کی خوشی میں ان کی خوشی کے حصرت ہیں آنا بھی اسی طرح صروری کھا کہ والب صاحب کی خوشی میں ان کی خوشی

بریگه برلال اور نیلے چکتے سے جم گئے کھے ۔ محالا بھرے دریا رمیں شیروانی آنا رکھیلیکے
کی غیر ثما اکستہ حرکت کے علا وہ کس طحے مرکب ہوسکتے تھے۔
بال مقط بن مبروک نے اثنا ضرور دیجھا کہ شہر کے سا دے پیمون اوھو بنیا برا اس اعلان کے بعد مارے بارے بھر دہے ہیں بھی جاگیرواروں کی ڈور دی برا اس اعلان کے بعد مارے بارے بھر دہے ہیں بھی جاگیرواروں کی ڈور دی برا اور ۔ ۔ واب برا بھی جاگیرواروں اور ۔ ۔ واب برا ووں سے چکوسول کی میں بہ چکو حکومت نے ان سے بیمان کیا ہے۔ اور دادوں سے چکوسول کی ہے جسے سب چکو حکومت نے ان سے بیمان کیا ہے۔ اور د

و مجنوبی موٹ اعلان کر رہے ہے جاگیروا رول کے نام سے سلیکن سقط بن مبرک كوالرقي حرافي الكاركي كافن هي آتا كفيات حبب بنيف انكاركيا كداس ماه ومرتسرى حياول كے مبكيط توريف ايك طرف كوئي تھيك سايا رياس جيا ول تھي اس گودام میں منیں سے قدوہ فرری بھو کیے کر در اس وہ ان سے بی تھ رہاہے کرجو پکراپ کک تم اور تھاریے نواپ صاحب کھاپیکے گھے' اس کی ا د الی ک کے لیے سپر د دسیٹے اور شھی ہوئی وہ البیلی زمینیں کہاں سے آئیں گر جن کوتم جاگیر کھتے گئے۔۔۔ ا د راس کے بعد پر سوال مہت سا روں نے دہرا ماجن میں سکیط يدري وشال مجي شامل يحقه \_ حيان كلفاش كليي ا درسفيل خاب روسله هي \_ بي كيسلى رات كحي ديوان خلف مين فانوس طبتي كقي أنج اس كي حجيت ير لمبی لمبی سخیں اس طبع اطاک رہی تقییں جیسے بھولوں سے بھرے ہوسے یو دول کو نوج کرننگاکر دیا گیا ہومسقط بن مبروک کی طلبی ہوئی تووہ ووٹریکے کوشہزا دی آج مہل قدمی کے پنتکل تھیں۔۔ و پوان خانے سے ہوکر گزری ہیں۔ ہو دکھاہے وہ نظیمیں گی ہی ۔۔ اور جواب ان کے ذہبن میں محفوظ تھا۔۔ آ داب کیالاکر المفول نے ابھی کر دن کھی نہیں اکھا تی کھی کہ شہزادی نے بوتھا مسقط الھی تہیں بحری قوشیں ہواکہ سا رہے فانوس تیزاب سے دھلواکرصا ن کروائے گئے گئے۔ پھركيوں صفائي كى منرورت بيش كائى معقط نے كما كمسى خصور كوغي غلط با در كراياب برصفاني بوري يدر

وَكِيا بُوا مِنْ كَلِيلِ عِوْمَتُ مِينَ يَاعَقَا بُوكَتِ مِين ؟ مقط بن مروك مع تَعَلَّمُ بَكُم صاحبہ آ مِسَة آ مِسَة عَصِيسَ آ رہی ہيں۔ ان کے غض سے دھ کا کورکھ کے بین زائے تھے عصر سے عالم پین بی آدمی کورکھ کواس کی ہی گا کے مطابق الفاظ استعمال کرتیں ۔ گھر کی باور جن یا کا ماش پر برہم جوتیں توب محا با کا میاں بیکے جا تا ہے اس کی بیان بیک مستقط بن مبروک برعضہ کرتیں تو اتنا صرور برخ آگر مفاظ است اس کورز نواز تربیل لیکن کا دو دھ یا و ولا تیں صرور ۔ اب بیگم صاحب نے اس کورز نواز تربیل لیکن کی اور دھ یا و ولا تیں صرور ۔ اب بیگم صاحب نے اس کو خاتی دالشت میں موفی گائے کہ المفول نے اپنی دالشت میں موفی گائی دی ہے ۔ گائی دی ہے ۔

تجسٹ سے عض کیا کیھنور شاہ بھال صاحب ہور درے القارش کی درگاہ کے بڑے اسے کے سارسے فافس پر دانگی پراکھا سے کے میں ۔ کے بڑے بچا دستہ ہیں سا رسے کے سارسے فافس پر دانگی پراکھا سے کے میارسے فافس پر دانگی پراکھا ہے گئے ہیں ۔ ''کیوں کھلا ہ''

مر درگاه کاعرس سے ناخدا دیار "

معرس توہر بيال ہوتا ہوگا ي

" دی کی بہت دھوم دھام سے کر رہیے ہیں تھنور " " جھیں اطلاع دیدہ بغیراعارت دی کس نے پا۔

" سرکا دھلیدی "ب شکھ تجھ سے کہ دیا تھا گہشہزادی کے گوش گزار کہ ددنا! " میکن تم خود اس گھوٹے ما لک بن بسیٹے ہو ۔۔۔ تم نے تجھے اس قابل بنہیں سمجھا بھ کا کہ تجھےسے وبیا زمنے ہیںتے ۔ فردا آنے تو دو تھا سے سرکا دکو؟

"حنداوند<sup>،</sup> خاوند"

ليكن شهرادى في كيك برسى .

معقلين سردك بالإرايي فللاي كيجيب كوابين إعتب محوكريب

سے دیکھ کھتے تھے جیسے جیب میں سوجیتن سے رکھے ہوئے نوٹ ساری سا ذشوں کا بھا بڑا کچھوڑ دیں گئے جوالحبی اکبھی آکشن ہل کا منیجر فا نوس کی فتمیت کی صورت میں اداکر کما کتا۔

اداكرگیا كفا۔
شهزادی بیم اتركت كسر بیطنیں ۔ عضد بهوا نفرت بویا محیت براحالا کے ساتھ ہر صنب فاری بیم الرکت كسر بیطنیں ۔ عضد بهوا نفرت بویا محیت براحالا کے ساتھ ہر صنب بی محمل اور انا صردری بی اسے جو گورے جو کی سنے بس محبی الحقل بھی الحقل محیادی کھیں اب بخد داب ضاح المحی جو گورے جیلے سنے بس محبی الحقل محیادی محتی الماری بیروں سے محمود کر جیسے ڈولو محمی کے ہرکونے بیں بیا کہ میں اس بیروک بن مسقط کے ملحقوں جو تب رہاں اسے دن ڈولو محی ہیں ہوری میں بورک بن منظر کی مارٹی میں بورک بن منظر کھی میں بورک بن منظر کے مارٹی سازی باتیں ہوئی المحین ان پر نظر کھی بی اور کھنڈی سانس بورک بین بورک باتیں بورکی اس بی بیروک باتیں بیروک باتیں بیروکی المحین المارٹی باتیں بیوکیا دیں باتیں بیروکی المحین المارٹی باتیں بیروکی دیں المارٹی باتیں بیروکی المحین المارٹی باتیں بیروکیا دیں باتی بیروکیا دیں باتیں بیروکیا کھی باتیں بیروکیا دیں باتیں بیروکیا دیں باتیں بیروکیا دیں باتیں بیروکیا دیں باتیں بیروکیا کھی باتیں بیروکیا دیں باتیں بیروکیا کھی باتیں بیروکیا دیں باتیں بیروکیا کھی باتیں بیروکیا دیں باتیں بیروکیا کے دو اور باتیں باتیں بیروکیا کے دو باتیں باتیں بیروکیا کے دو باتیں باتیں بیروکیا کے دو باتیں باتیں

فرج عنس خانے کے سنگ مرمرہی اکھڑ چکے ہیں شہزادی ۔

نون لیبر مری کے بکت لیف اور کتا ہیں مقط بن مبروک لاری میں ڈال کرنے کیا سرکہ در .

شہزادی محوس کرتیں کہ دیودھی میں بھائیں بھائیں کرتے ( ندھیرے چار دل طان سیکھس دے ہیں۔ یاسمن اوا مز ہوتیں تو یہ ا ندھیرے اس قدر تیری سے دولودھی سیکھس درے ہیں۔ یاسمن اوا ما تو تعلق کہ دینا شکل ہوجا تا۔ یاسمن بوا کا دیم سیکھائی دینا شکل ہوجا تا۔ یاسمن بوا کا دیم سیکھائی دینا شکل ہوجا تا۔ یاسمن بوا کا دیم سیکھائی کہ دہ ہرا ندھیرے کے دیے یا گول آ مرکا بہتہ تو دیتی کھیں کھائیں کے دیے یا گول آ مرکا بہتہ تو دیتی کھیں کے درواد توسطے شہزادی کے کا فول کے دیا ہے ہو یہ کھی کہ ان سامری تباہیوں کے ذرواد

نواب صاحب نہیں ملکہ نئی تحکومت ہے۔ مو دھا ندلی مجا کرجا گیریں صنبط کر تھی ہے۔۔۔ ره گمیا رئیں<sup>،</sup> جوا ا درشراب کا خرج سودہ اتنا کہاں ہوتا ہے جو گھر کی چیزیں بازازیں نیلام ہوں ۔۔جن ما کھوں میں بہونچھ مبردیجے ہزار دل کے نوٹ یا نی بن کر ہمہ حاتے محقے وہ المحقوالين محقى بن كرىس نو كھى مہتى ما يا مبخد مرد كر مده كقوطرى حاسكے كى يہ نیکن پاسمن بوانگراس اندانهسے نواب صاحب کی میرور دی کرتیں جیسے ہزا<sup>ی</sup> كچھبخە لەرىپى پول كە نواسپ صاحب كى دەھيىلى ۋ دىرى كو ذ رائىيىنجا ىزچاھتا تى تو د نہ ور لگا کرسا ری ڈیلوٹھی کو با زا رمیں کھیجے لیں گے ا ورمشہزادی ہیگہ ہتے والن سے سمن الواکی مهمدر دی کے دربر دہ جند ہے کو روز روشن کی طرح بلکیں تحدیکا تھی پاک کر دیکھ ہمیتیں \_\_مُكِن بات احساس كى حدد ب سے و در رہاجگى كلتى \_\_ شهزا دى بيگم خودگيمى كو وقت کی منصل پریا بحقر رکھنے کا اندا زیانتی تھیں \_\_\_انھیں پڑی معلومہ تھا گئر ہا دی ڈلیوٹرھی کو با زا دمیں جانے سے بجانے کے لیے اس ڈوری کو کھیلے کی صرورت ہجے حِسُ كا أيك سرا فواب صاحب شرع لم يحقومين تخفا نيكن دوسرا سرامشهزا ْ دَى كَ طَعْ كَتْر سے مکن چیکا کھا۔۔ اب توان گھپ ( ندھیہ وں میں ڈوری کے اُس مسرے کو تلامش كرنے تک بيتہ نہيں زندگی کها ںسے کہاں تک پہونگے جائے ۔

و لو المعلی کا چھا گئے۔ بند ہوجائے پر دیے یا کول دیوا اسٹیلیا گئے۔ کو خود اپنے گئے۔ میں چوروں کی طرح داخل ہونے وا لااب چا رجا ردن ڈیوٹو بھی کا ررخ بھی نہ کو تا تھا۔ شہزادی بیگم خود اپنی ہی آگ میں چھراس طرح جل رہی تھیں جیسے جل بہیں رہی ہوں بلکہ سرچھ کیا کے بیٹے گئی آگ تا ہے۔ رہی ہوں۔ ان کی اپنی آ با بی جا کیرکا محد تھی تا بل کا طاحہ تک کم ہو چکا کھا۔ حکومت نے جس قدر محصد نواب صاحب کومقر دکیا

ساندی جاگیر کو بل شرکت غیر میه ال با که او ده کریکا کا اس کاکارنام به وقت الله می پرزنده سین کے ایس کاکارنام بیست ایس اگر اس سے کوئی غیر نظری مطالبه کیا جا تاکہ وہ پلاٹک کارڈس کے ندم کس سے اپنی انگلیول کے لورول کو لوث تر پونے وصے دو دقت آلیس میں کل اسب پی انگلیول کے لورول کو لوث تر پونے وصے دو دقت آلیس میں کل اسب بین انگلیول کے لورول کو لوث تر پونے وصے دو دقت آلیس میں کل اسب بین انگلیول کے لورول کو لوث تر پونے ایس کی بینے ایسے اور اسب است اور الدو میران میں اسب کا رہا خاص مذرو اسب کا رہا خاص میں کا رہا ہوں ہوں سے ذرائی ذراخ ش کی نہ پولے تو کیا اس کے اور ال مول سے درائی ذراخ ش کی نہ پولے تو کیا اس سے درائی ذراخ ش کی نہ پولے تو کیا اس سے میں مطالب کے مغراد میں کی کھول سے میں مطالب کے مغراد میں کی مغراد میں کی مغراد میں کی کھول سے میں مطالب کے مغراد میں کی کھول سے دو الول کا کہ شہزاد می بیگر نے بیلے بیلے بیلے بیلے بیلے بیلے کہا تھا ۔

ٹین کی آو ذرا دیکھول' اب یہ رئیں' یہ نشراب' یہ مجوّ اکس طرح بھلے گا۔ یہ نشرادی کیم نواب معاصیے گلے میں چھنے ہوئے کھیندے کے ایک سرے کو بکھ اس بے ڈھیب طور

تعط ارمار كهينجتي ربين كرايك بإران كه بالحقي يحيوا بهوا سرا مجعران كم بالخونه الگنے۔ اب دکھاتے والا سیار دن گھر کا رخ ہی ہذکرے توشہزا دی بیگر.... ' میں کھی ذراد سکھوں'' ' <sup>در</sup> میں بھی توزرا دیکھو*ل گی سٹ لگائے رہیں تو بھی کما حا*صل ا ب صاحب کھی کماکری کے بے جا مدے ۔ حاکیدی کھیں کمول کھیا ، و تا تھی عرص ہر قسم کی تن آسا نیاں تھیں توشہزادی بیگم کے نازا کھاتے کتے ، خِرے سینتے کتھے، برہم ہوجاتیں توسوطح ساتے تتھے \_ اب وی زیادہ اہم گاموں میں ٹیخہ جائے ' تفکرات جو ہرطرٹ سے آگھیریں نوان ٹا زیر داریوں ' '۔ یے دقت ہی کہاں رہ جا تاہتے۔ وقت مع بھی تو دل کے اندرطنا مین گائے۔ والی ا داسیوں کے خیموں کو اکھیے کھینیکنا کھی تو تھوا تنا آسان نہیں ہے نا۔۔ اور جب نواب صاحب کنی دن بعد د یوطهی مجویخ توشهزادی بیگمرد کھینا دکھا نا سب کھول کمیں ۔۔ سب سے اسم مشلہ سے درہیش نفا۔۔ ادر پھرالشمیاں نے رحم جو وال د ما لخا۔۔ اپنی نرمی کو تھے۔ کر بولیس ۔

متم برده نکی رکتا میں تھیتے تھیت کر دا توں کوس و کمیل کے باس جانے کھے۔
تجھے سب بہت چیل چکا ہے۔ عدالت سے نوٹش لاکر کھڑے کھڑے الک مکان نے اس
عزی کو گھر سے نکال دیا۔ برقعہ اوڑھ کر سے بھی فروٹرھی میں عبی آئی اور میرے ہیں
بیکولے لیے کہنے نکی میں آ ہے کے بیری خاکس سی برلوگ نواب صاحب کو میری کھی انگی
کاسین رور میجھتے ہیں۔ در بدر کھو کم بن کھا دُں گی تو لوگ جھ پر منہیں قواب صنا
بر انگلیاں الحھا مئیں کے ۔ جی میں آئی کہ چھو شعر نیخ اکر تھا دی آبر و کا نیلام نیکے
مول پر کہ وا دول دیکین السر رسول کے خون سے سیم گئی اور کھر یکھی سوچا کر کسی سیم

گرابنی حقیقت اور حیثیت کو به چانتی ب سیکندگی: میں آئے بیر کھونے کالین کھی نہیں ہوں ۔ میری ماں آپ کے محترم والدیے تصنور میں مجرا دیتی گھیں " نواب صاحبے وکھا کا کہ کہا کہ بال بیٹم وہ جانتی ہے کہ کم س باپ کی بیٹی ہو۔ شہزادی مسکرا میں اور کہنے لگیں ۔ لوجی اس قدر کجا جہت سے کہ درہے ہو جیسے تم مجد سے بچھ کم ہو۔

بیسے میرسے پر مہو۔

واب ساحب کو کنے ہی والے کے کہ شہزادی نے جیسے چونک کر کہا۔

میں بیول ہی کئی گئے ہی والے کے کہ شہزادی نے جیسے چونک کر کہا۔

میں بیول ہی کئی گئے ہے ۔ بین ماہ سے لائر کے کابل اوا نہ کرنے پر لا ٹرط کا ٹرک ورات کے اجابے

میں نے انتظام کے لیے بہکا وا معقط بن مبروک بلائے گئے کھے ڈیورھی سے اندھیرے دور کرنے ، لیکن وہ آئے تو ڈیورھی کے اندھیرے جیسے ڈیورھی سے کھاگ کر نواب صاحب کے سینے میں جا چھے۔

نواب صاحبے ذہن سے بہتر مہیں کیسے محو ہوگیا کہ کل مقدسے کی ساعت سند ویسے جان کلفٹن نے یک طرفہ ڈگری صاحب کا موٹرتک بھی طرا تقا

قدرت علی شوفرکے گھرنین وقت کونے کے علاوہ کہاں وس یا رجائے بیتی اب صرف ایک بارچھاہے جی اب صرف ایک بارچھاہے جی اب صرف ایک بارچھاہے جی تو ایک بارچھاہے گئا۔ خیر کچھوٹھا آدمی خفا۔ ایک بارچھاہے جی تو تشاہد کوگ فاقے کہتے ہوں و باں ایک وقت کا کھانا بھی تو نفر سے سیس مارٹ کی دیجھی نہا تی تھی ۔ مقدموں کی بیروی توخیران کی جوتی کرتی ۔ وہ ابھی است کرے جی نہا تی تھے جو ہرد فترکی رطحها کی بیروی توخیران کی جوتی کرتی ۔ وہ ابھی است کرے جی نہا تھے جو ہرد فترکی رطحها

چڑھتے کیمرنے الیکن بقول نواب صاحب کے اس فرنگی نشراد اکیلینے در زی کے بيك حال كلفَنْ في نيك بار توكفيس عدالت كم يخواياسي \_\_ جي كو في ان كايرانا رافق ہوتا تولزاپ صاحب حال کلفٹن کو کھیٹی کا دو دھ یا و دلا دیتنے۔ سرِ ہا نہ ارسز بٹھوا کر اس عمریں اس کے عقیقے کی تقریب مناتے لیکن و نیا ہی بدل جکی گئی لے ا من مضعف اینا ، مذ الفعاف ایست اس میں ۔۔ خیریہ توجو کھر ہوتا ہی ۔ ۔ میلا موال تویه تخاکه دینے باع ت خا نران کا فرد' نواب ابن نواب می کھی پیولی ک عور توں کے ٹیسے بھڑے او ٹیرے بھی موٹر دل میں بھرتے۔ اب وہ خود کھلاکس طرح جل كرعدالت تك جائے گا۔ نواب صاحب بهت اداس كھے۔۔ رات كجر کر دنیں بدلتے رہے۔ جیسے ہرتا بربستر خابر بہتر بن گیا ہو۔ مسيح ہوتے بہدتے مقطبن مبروک کے ذہن رمانے کھریا وری کی سالے كَلْ حِيْثَةُ مِبِهِ وليه احباب و فتاب سرير آكيا بَقَاءٌ وْغَارْبِ بُوكَةُ يَقِيَّا صرن ایک پکی میال ره گئے کھے ہو آج کجی دوتی کا دم کھرتے تھے لیکن مقط بن مبردک نے دنیا کا رنگ ڈھنگ بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زیانے کی ایک ایک كردط كوركه ول سي محوس كم القال الفيس مدوست كي در تي يداعما وكلفا ا بزخون کی سرتی پر سے سواسی سلے ان کو اس دقت مکی سیاں کی غیرمتو تع الم کھیلی نەنكى - دْراكى دْرا نْداب صاحب كوتتىنىي بلاكر الخول نے كان مِس يَحْدَلُها اس کے بعد کمی میاں نے دیکھا کہ معمقط بن مبردک کو نواب صاحب نے کھینے کی گلے سے لگالیا ۔ ۔ عدالت کا وقت ہوتے ہوتے لوگوں نے دیکھا کہ نواب صاحب کی سوا ری مہت

دن بعد کئی ہے، نیکن سوائے اس کے کہ کوئی نئی بات مذکلتی کہ دوٹر بدلا بدلا ہوا تھا، شو فر بدلا ہوا تھا، اور یہ دونوں کھی نواب صاحب کے تمول کی نشانی کتھ 'جو بد ہی رہتے کتھے۔

ہ اور ہے ہے۔ اور ہے است میں ہو پنے قوجان کلفٹن بوشکوہی میں بارکنگ کونے کو جان کلفٹن بوشکوہی میں بارکنگ کونے کی فکر میں ہے۔ اور ہے صاحب کا موٹر ہونجا تواس نے اپنی غلطی محوس کی۔ اور مجب دولوں اپنے اپنے موٹروں سے اترے توجان کلفٹن نے تقریباً دہرا ہو کہ لواب صاحب مصافحہ کیا۔ اور عدا است کی سیڑھیاں ہوٹھنے تا سین میں کر اور لواب صاحب کو موسوطح مرجھا کر ان سے معافی مانگنا دیا۔ سیکن دوہی منبط بواب صاحب کے موٹر کے پاس ہو بے کہ کوٹر کے پاس ہو بے کہ کوٹر کے پاس ہو بے کہ کوٹر کے پاس ہو بے کہ کہ ڈرائیور کے پاس ہونے کہ درائیور کے پانے کہ درائیور کے پانے کہ درائیور کے پانے کی بھونے کے پی اس ہونے کہ درائیور کے پانے کہ درائیور کے پانے کہ درائیور کے پانے کہ درائیور کے پانے کہ دیا کہ درائیور کے پانے کوٹر کے کہ درائیور کے پانے کہ درائیور کے پانے کہ درائیور کے کہ درائیور کے پانے کہ درائیور کے پانے کہ درائیور کے کوٹر کے کہ درائیور کے کوئیور کے کہ درائیور کے کہ درائیور کے کہ درائیور ک

ڈرائیورنے نواب صاحب کے دوست کی جنیت سے انھی انھی جان کلفٹن کو دکھا تھا، وہ موٹرکے قریب آیا تو تغطیاً ڈرایکورنیچے اتر کر کھڑا ہوگیا۔ کلفٹن نے اپنی کڑنی مجھو کی ارد ومیں پوٹھیا۔" نواب صاحب ادھرآیا ؟" ڈرائیکورنے جواب دیا۔" منہیں صاحب "

' و ملم کارکو پرا پرلی ڈرسٹ منیں کیا گ مل پر سے سے

درایکورنجرنه مجها -کاد فرق داری ط میکار

مان کلفٹن نے ٹرکارڈ پر انگی سے۔

صلیب کا نشان بناتے ہوئے کہا۔

معطی سے ناسے ( ورکھونک مار اپنی انتکی کی پور پرجمی ہوئی کر دیجھا ٹردی۔

ظر برسر مرسی ا در برور مجمدیا -«مجلدی میں صاف نه کرنمکا صاحب ۔ "دل ينوكا مه؟" د طیکسی صاب" " شکسی! ؟ " میا کلفش تے تعجب سے دہرایایہ ۔ م فرنگی کا نمبر منس لكاما " ں یا ۔ '' آج کل بڑا نواب کوک اور جا گیردار پر دیٹے نمبر کا موٹر چاہتا ہے صاب \_ اس لیے ہما راس عظم پر ورف منبر پر ہی جلاتا ہے " مع دیساکیوں مانگتا نواب لوگ " « مُركِسي مِن بينجنا برى مات بجتاب عصاب <sup>بي</sup> دوتم شکیسی فرر بدر ؟ " 400 m " לעה לנתטף (DRESS) " نواب صاب کے پرانے شو فرکاس سے صاب نے واب صاب سردر بهنكا دوروپ علاصره انعام ديتاب يه م وندرفل، وندرفل " ا وربعا ن کلفٹن نے فلک ٹریکا ن قبقہ رنگا یا توڈرائیوں تھے منرکا کہ وہ نوا صاب كا مذاق الرار المراب يا حوداس كا اينا -ده صانے لگا تو درا يورنے دلين دل ميں اس كوكالى دى

دیر گئے واب صاب والیں ہونے لگے تووہ موٹر میں موارمونے بک ان کے گا کقا بروار برونے سے قبل اس نے بنو دیڑھ کر کا رکا یک کھولا<sup>،</sup> اور بہت کیا سے مصافحہ کر کے مکراتا ہوا کھڑا ہوگیا۔ مو ٹرارٹ رہے ہوا تواس نے مگرا کر نواب صاحبے اس کے متعلق بوتھا۔ وَاب صاحكي جبرے يرجك بيدا بونى \_ الحول في سكراتے ہوئے كما ایک ہمینہ ہوتاہے اس کو مزید کر مطر کلفائن۔ پرانی کا رانے جو بہتا ہی تھی۔ ا يەآپ كوپنىسەنا-اس سے پیلے کومطرکلفائن موٹر کی تعربیت کرنا۔ ڈرائروںنے اسکو گھودکر دیکھا اور کا ر برها دی۔ ڈ ویتے ہوئے سورج کی شعاعیں موٹر کے شیشے سے مچن کر نواب صاحب کے بھرے کو احبال رہی تھیں اور وہ مکنت سے سکار حلارسم لقفے \_

## 

منورسیاں خاندان بحدیث لائق خائق مشہ ورکھے۔ عربی ڈیسی اُٹھریزی یہ فراسی اُٹھریزی یہ فراسی اُٹھریزی یہ فرانیں جانبی جانبی جانبی ہور کھے اور جانبا بھی کھیا۔ عالموں فاحناوں کے کان کا طبعے کھے جہت کہ تحقیق ہوتے ہوئے ہوئے کھی سورتنی ہی کہ خیا لات کی دستوں کا زبان سا عقر نہ دے باتی ۔ رک رک کر کھی تھی کو بیجا برا جانبوا سا حسوس ہوتا ۔ رک رک کر کھی تھی کر بیجا برا جانبوا سامحسوس ہوتا ۔ رک در تو طر تا ہوا سامحسوس ہوتا ۔ رہ بی در تا در ہومنور میاں کی دبان پر آکے دم تو طر تا ہوا سامحسوس ہوتا ۔

زبان پرآگے دم توطرتا ہوا سامحسوس ہوتا۔ خیریہ قوان کی اپنی کمز وری ہی کہن اس سے ان کی فابلیت اور ہنسکے ہے بھاڑکیا اگر پڑسکتا کھاوہ بلاشیعلوم شرقیہ کے فاصل اورمغربی علوم کے ماہر سیجھے ہی کیھ ۔ پڑھتے اربہ ان کامجوب شغلہ کھا۔ دان کی ہوی ان کے اس نشخل سے پیچھر بیزاد سی کھیں گو اُر خر دنیا ہیں اورہی نوکچہ کام کھے۔ کیکن منوریباں کوکسی کام سے کوئی داسطه به تفاسد وه تقدا در ان کی کتابیس تعیس به ان کتابون اورعینک کے بیج میں واسط اور را بیطے کا فرعن انجام و یہ کے بیے اگر کچھا ور کھا بھی تو وہ پکے باؤں کی تونسورت اور تفقی من سی گلوریاں تھیں اور ان گلوریوں کے لیے انھیں اپنی بیوی کی گوری آنگلیوں کا رہیں منت ہونا بڑتا تھا ہو کھی اور چونے میں پکھراس طرح منگ کھیں کہ اس کا این اصلی دیگ ہوگیا تھا۔

مخویس بان کی گھلاوٹ کا احساس مٹنے ہی ان کا لم کا کو کرس کے برابر دھری ہوئی نیا بی کی گھلاوٹ کا احساس مٹنے ہی ان کا لم کا کو کرس کے برابر دھری ہوئی نیا بی کی حات جا ہوئی ہوئی ان کے جبر وں تک جا ہوئی ۔۔۔ بھر ایک نیمی میں سی گلوری و بی ہوئی ان کے جبر وں تک جا ہوئی۔۔۔ بھر ان کھوں کی جبک عین کے شیشوں سے گزر کرکتاب کے صفی کو منور کر دیتی ۔۔ بھر جیلیے ان کے دل و دیا جا شور ہوجا ہے ، ذہن روشن ہوجا تا ۔

ای سیود بال کی کتابی ان کی بیری کے بیے موتنا بیے کا طعنہ تھیں گر کیا کرتیں منوذ بیال کی کتابی ان کی بیری کے بیے موتنا بیے کا طعنہ تھیں گر کیا کرتیں بے جاری وہ بڑے جس بات کو وہ اصول بیندی کی سیم کھے اس کوان کی سقی القلبی کھے سے بھی لوگ نہو کتے لیکن برسب چکھ ان کے بیکن ان بالوں کی بروا نہ کرتے گھے ۔ را جہ کھورج بیندیکے میں منطق آتا ۔
تھے اور خاندان کا ہرقرد آخلیں فیکم تینی ہی نظر آتا ۔

سے در ماں مار مراسا ہیں ویسے ہاں کے مضبوط سے آدمی کھے۔ تاک نفت سجیلا ہی ا کقائیکن رنگ کم از کم بیوی کے ساتھ ہوتے توریک کا فرق اور نا یاں ہوجاتا کھتا ۔۔۔ گر د داڑھی اور اس برگخوں کے جڑھا ہوا شرعی یا جامہ۔ اس کے یا دجودھی دیکھتے میں آنکھوں کو بیسے مذکلت کھتے ۔۔ البتہ جی یہ صرور جا ہتا کہ یہ سب پچھے مذہوتا قرمنا سب بھا اور اگرہے کھی تو کوئی مضائقہ نہیں ۔ ابکس کو بڑی کھی کہ ان کے سے سے سے میں ان کی بہرکتے ہیں اتنی ول جیسی لیتا۔

سیدی، مان بیت یا، ماری بی بیاد دیکن سیخ بین کران کابرا ندازم شداندان کے ساس سرکزایک کورنها تا کھا۔ بریج بوچھیے تو بیوی کھی دل ہی دل ہیں ان کے اس رہن مہن سے الاکھیں کہائیں برکھ نو بذہب و شرع نے ذبان برتا الے ڈال رکھے تھے کچھ شرم وحیانے لرہی دیے کھے اورسسے بڑھ کرمنورمیاں کی اصول بندی نے اس جذبہ ہی کوان کی بیوی کے دل میں وفنا رکھا تھا کہ مہمی وہ تر نگ میں اگران کے سینے سے لگی ہوئی کھیں کہہ یں دل میں دونا رکھا تھا کہ مہمی وہ تر نگ میں اگران کے سینے سے لگی ہوئی کھیں کہہ یں۔

الشرد کھے منود میاں کے مات بہتے گئے۔ آگئوں کی آبد آبر گئی۔ وہ ہر پیچے کو انسانی برکت پر محمول کور نے اور اس کو خش آبد یک کے بیار رہیں ہے۔ ایک انسانی برکت نازل ہو کر کچر ہی تیسنے گزرتے کہ دوسری برکت کے نزدل کے لیے الشربیال کو ہموالہ کر لیے۔ رہ کئی ہوی سوزہ نوایک ذریع تھیں ۔ پھر تھکی مرجب و کھر کھا ایک منور میاں نیم خدا تھے۔ ان کا التھا ت ہی توان کی بہوی کے لیے سب پھر تھا ای میں بہارال سے کہا تھا ان کی بہوی کے ایم میں ارال سے میں تھا ہا کہ لیا ہے۔ اور اس طرح برکت کا نزول ہوتا رہا۔

پھر یہ برکتیں مؤں غال کی منزلوں سے گزیتیں قصحیٰ میں پونخیتیں صحن سے اصاحط کے درمیع میں بونخیتیں صحن سے اصاحط کے درمیع میدان کا میں اس تیں بھر قبروں کے چیو تروں برمیٹھ کر منفوس کھوٹرا بنا کران پر مواری کرتیں ،
مواری کرتیں ،

مذرميان ايني سسرال مي اين ريستر يحقه يخسرصاح عيدامي من كوفي عنا بُست یاسے کے بزرگ گرم سیستھے مصاحب کمال صاحب فن صاحب صاحب والش منورمیان کے خسرکواس درگاه کی دیجر کھال اورنعیر و ترمیم کے پیے" و فترا مور نرایمی ،، سيرساليا نه مقرر بخفاء وه اس درگاه كيرسياده بين کي نفطي متولي کچي به کيجرسان ما ز مقرد کتا و بیننغلی اتنا تھاکہ ٹرفی ڈوئی قبریں بنائی جاسکتی تھیں۔ رہاھے کا گرا پرطوا درست كميا حاكتها كقامعولي تنيين اوسط بماني يرسالانذ كرس منا ياجا سكتا كقا. جرا غال کے جا سکتے۔ بخے او رمنو میاں کے خسر بیسب کھے ٹری لگن سے کرتے والی فرزخ د بی اوز ایان داری سے اپنے قرائقن سے عہدہ بر آ ہوتے۔ اس کے ماوود كلى اتنا نكى رستاكه الجهاكهاتي اليها يهنيّة اورهة اورسورميال كهفيل بديّه. مؤرميال بيديوا رسطكم كى بياس تجلف فيطرة وسمن ركفين آمنا وسيع نظرايا شمہ دس بچربیکراں سے صدف وگوہ کری تلاش نے طفیس نہیں کا نہ رکھا۔ بیوی سے واسطہ نه بچو*ل سی*غین خاص*ر - برکتون کا ن*هٔ ول مونا اور په رکمتین راس سسه کومونیهٔ ی حاتیں۔ پیر قبروں کے سیوں پر چاہو کر مونگ دلنیں۔ بیوی بے جا ری مثین کی جارح خام مال منورسيان مصعب فيتنين . ا در عون غال كرنا ، مهكتا ، ممكرا تا بجيران كي لي مها صر کر دیتیں یعیرمنورمیال سے دیا رسے علم کے سمندرمیں کیک ما ہر خوات کی طرح عُوطِهِ لَكُا الَّهِ لِيكِينِ الرَّبِينِ عَلَيْهِمِ بُرْهِتِي بِي جِاني ل

آدمی شد مگر بڑھوئے؛ از اگر کچوکر کے اپنا اور اپنی بیوٹی بچوں کا بیٹ پالے قرآدمی آدمی بی مہے گا۔ نر بڑا آدمی بن کے گا' نذمر دمومن' خاندان کا ہر فرد بیمی سب مجوکرتا گفتا۔ میکن منور میاں نے کچوا در سبی کھان رکھا گفا۔ کھیں تا کسے بچرمیرا

کو لینے دیارغ کے کوزے میں بند کرنا تھا اتھیں دہ سب بچھ بننا تھا ہوان کے خاندان میں آجيب كوني زبن سكائفا بسو الخون في لينع يلط سمندرول اورطوفا فول كومينا يجفلا بوي در در يول كو ده سا كفه المصلية أو دُوب مرتفيه حيا رسد و الخفول في والنشمندي سے کام بیا اورساس سسر کواہنی بوی کیوں کے ساتھ اپنی فرمدداریاں تھی مونٹ ہیں۔ ٤\_\_ دب ده نقه ا و علم كاطو فان كلا- اب وه مكتم اورعلم كالخاكفين مارتاسمندر منشى عالم منشى فاهنل اورا ديب كامل تو تحقيهي انگرايزي كاحيكا برا توايك برجہ دے کر کریجو سط بوسیلی کے بھراس کے بعد الحفوں نے تھی ارسطو کو ارسطو منہیں کہ ارطافيل الوكيلي وهد اورتس وان السطوا الرطافيل بناسع اس وان سع أهي نود این دا ده هی کھلیز انگی. شرعی یا جام کھسک کر شخوں بک آبہونیا۔ ایک دن چیکے سے ا کھے، نا زنجرا داکی اور پڑوس کے تحیام کے گھر پونجگر سن ي كفت كفت دى معزيب بالهر بكلا تو فورى پيجان گيا كرمنورميان بي يجيك کی کراد اب بجالا با میزدمیان بوکھلائے سے نس اس کامنخ سکتے دسینے اور اپنی داڈ کھےتے دہیں۔ اس نے بہت لحاجت اور عجز والکساری سے اتنی سے تشریعیت لانے کی وہے اچھی ۔منورمیاں بے جا دسے مشکل کہ سکے کہ ان کی واڈھی میں جوئیں گڑگئ ہیں یوئیں طرحاییں یا تھ پیکلیاں اور گر کے عاقصیں کام بے جارہ کھلالسین تخرسے توكيه بي سختا تقاكه سركارتشري فيس بيلك تحييك بس داره هي موندكم سارسے ك را دے بال دومن مرادی میں کورد ول گا۔ وہ بے جارہ کم کامنتظریس آھیں دکھیںا ر با . منورمیا ب پرشرم غالب بلتی نیکن اور شاشل نے پھرشہ دی <sup>ا بی</sup>مٹ کر کے الحفولی که دیا که همی مینازی و در یه جو کس بهت

حجام کے کا ن میں جیسے کن کھی داہا گھسا۔ اسے بقین نہ آیا۔ اس نے آنکھیں مل کہ یکھ بنور میاں کو دیکھا جو نظر نیکی کھے ارطائل سے سرگوٹ اِن کہ رہے گئے۔
جب حجام اپنی مہنر من ری اور جا بک وسی کا مظاہر ہ کر بچکا تو واقعی مورب ا کے جبرے پر قد برس ر با گھا۔ وہ منٹ و دمنٹ تک بڑے جا وسے سو دابنا جرہ سینے میں دیکھتے اسے ۔ حجام جہاں دیدہ تھا۔ بھانی سی گیا ہوگا کہ ان کے طرف اول میں سور دبین لگا کہ ویکھنے سے بھی ہوئیں منظمیں گی ۔ اس نے بھر تی کلف کر اور میں میں ہی ہے۔ مرکار جبرہ کیسا نکھرا ماہے۔

برا۔ منورسیاں یہ کہتے ہوئے اکٹھ کھڑے ہوئے کھبی چلے آناایک ادھ کھیے گئے۔ اپنا ابغام واکدام کھی بے دینا اور ذرا بچوں کے بال تھی ٹرھو گئے ہیں۔

بعا ع واحرام بی سے میں اور درا پوں سے بن بی برحوسے ہیں۔ وہ شرماتے شرماتے گھر بھو پنجے تو ان کی بیری نے دیجھا کرمنورمیاں ایسے سات

علوم شرقيسي حجام كربان جوار كياب

البيج العي سفى فيندكام الوث مب عظه ر

این بیوی کی بانگلیرنگھلی ہوئی دیچھ کر کھنیں بڑا سکون ہوا۔ دہ دوٹری دوٹری ان کے قریب آئیس تومنورمیاں ۱۰ دطلب نظرد ک سے انھیس اس طرح دکھیا کہ ہوی نے کھی تکلف برطرت کر دیا۔

اس تبدرگی سے خواند ناکا قریب قریب پشخص خوش ہوا پخسرصاحب آو پہلے ہی سے درگاہ کے سجا دہشین اور متولی پھر نے کے با دصف کر زنی ہرہ دیکھتے سکتے انھیں لینے دا اوکی اس گزمت براس پنے بھی پیار آیا کہ وہ سجھتے کھے کہ منور میساں پیس اب مہت سی تبدیلیاں آئیں گئی۔ اب وہ اینا ہر کام الشراد رہنے کو کم منہا گی اور زیا ده علی آدمی بن جائیں گے۔ اپنی بیوی اور بچوں کی صروریات کی تفالت کو دہ ادلیں اہمیت دیں گے علم کے بیکران سمن رسے بھیں اب مک جو بھیر ہا گھرنگاہے اس کا مول قول کرنے کے لیے وہ بھرے بازار میں نکل آئیں گئے تو اہلِ نظران کے جو ہور برکھیں کے کھی ۔

پرین سے بات میں مورمیاں کوعلی زندگی سے جیسے الشرواسطے کا ہبریھا ۔ فارسی اورع بی کتابیں چھوٹیس تواب وہ انگریزی کتا بوں کے ہورہ سے ۔ کلور<sup>ی</sup> منفر میں رکھتے اور عیناک سے گزر کر نظروں کی کرنیں کتاب سے صفحات کو احبال سفر میں رکھتے اور عیناک سے گزر کر نظروں کی کرنیں کتاب سے صفحات کو احبال

دیمیں ۔ بوی نے ایک دن دبی نہ بان سے احتجاج کھی کیا کہ اکفوں نے جب بتی کڑی بڑی ڈگریاں لے لیں ہیں توا لیکنیں ایا ہجوں کی طرح بیٹھ رہنا نہیں جاسیٹے ۔ منورمیاں نے محسوس کھی کیا کہ احتجاج کے پیچے ان کی بڑھتی ہوئی قابلیت اور علمیت سے جیلنے دالول کا ایک انبوہ کثیرہے جوان کی بیوی کوان کی بے علی کے ضلا

لم ہے ۔ وہ چگر منغفن سے ہوگئے۔ کہنے گئے میں علم کا طالب موقام کا ہویا ری مذیں ہوں۔ آج وہ بی جیسے بچھر کھاں کرآئی گئیں۔ کہنے گئیں۔ بیوی بچوں کے بیویا رکی قدم ہو۔

سنورمیاں کرلیے اب یہ بات صاف کھی کہ برس لم برس کا دبائد الا واکٹے لینے سادے بند تو ڈکڑ کو کل حا تا جا ہتا ہے۔ ساد

س رہے بدور رس باب باب ہوں ہے۔ در دا کفوں نے گلوری اکھانے ہوئے کہا کھی جائے کھی جا کہ سرے منفر کیوں آئی ہو۔ مجھے کے اس بات کی تصدیق ہوگئی کہ عورت واقعی ناتق التقل ہے۔ وہ لوٹیے گلیں تو کچھ بڑر بڑائی گئیں جومنور میاں کمیٹے نہ بڑیا ۔ میکن منورمیاں نے محسوس کمیا کہ دالم ھی کی برکمتوں سے روگر دانی کرکے اکٹول نے کچھ اٹھا نہیں کیا۔

ان کا دہ رغب داب ہی جاتا ریاجوان کے نام سے شہرت پاگیا تھا۔ دیلت بیجے اور الٹروس پٹروس کے لوگ اربیجی ان کا مان کرتے گئے۔ گھر کے پچوں کا تو اب کھی وہی عالم کھاجو دا طرھی سے وقت تھا۔

بھیکی ہوی ریت پر گھر و تارے بن رہے ہول۔

یا جیمونی ده دهکینیون میں کھرکر اس رایت کے کیک بنائے تھا رہے ہوں اور د وی ن سجانی تھارسی ہو۔

طعام چینی کی رکابی اسٹیرنگ بنی ماکھوں میں گھوم رہی ہوا در محصے موٹر کی آوانہ نکاسے دوٹری لگانی جا رہی ہوں ۔

مُحَىٰ كُرُس كَطِيعُ وَنَعْقُل دونوں را نوں كے بیج اسپ تا زی كی طرح مجل آئج

ا ما و زراه سست

منورمیاں کے اوھرسے گزرنے کی بات ہی بچوں کے کا نوں تک میہوں کے مباتی توسارے گھروندے ویران ہوجاتے سبی ہوئی دوکانیں جیسے رہی لط جاتیں ۔ موٹروں کے انجن سرد پڑجاتے۔ اسپیتانی نڈھال ہوکرکہیں کونو میں اٹریاں دگرطتے ۔

عُرْضُ کُرِسب کھا کھ بڑا رہ جاتا۔ دیسے منڈرمیاں کوئی بنجارہ تو ہنیں کھے۔ منو رمیاں صرف ناشتہ لینے عزیر دو افاد کے ساتھ کرتے۔ ان کے نامشتہ ریکے کہ سا دے بھے گرفتار کرکھیں تھیا دیے جاتے۔ فاندان سے دو چار آدمی ان کے دسترخوال پر ڈوقے بچوں کوسختی سے تاکید کی جانی کہ سنور پہا کی کہ منور پہا کے کہ ان کے دسترخوال پر ڈوقے بچوں کوسختی سے تاکید کی جانی کہ منور پہا کہ سے چھنے تک کو بھنگی کا نام ذبان پر نہ لائے ۔ کلا ذمین تو خیر مزادی کا محتیک ما کر بھنگی مذہبال گیا ہوتا اور منور سیاں کے نامیشنے کے دور ان میں آدھکنے کا دستمال ہوتا تو گیٹ ہی پر ملازم کو کھرا دیا جا تا کہ اس کو بھار دیا جا تا کہ اس کو بھی بر بان می رہنے کہ اس کے مار کے کھا ہے تا کہ ان کی بیوی بڑی پر بنیان سی رہنے کہ دور کے دور کی بر بنیان سی رہنے کہ دور کی بر بنیان سی رہنے کہ دور کی بیوی بڑی پر بنیان سی رہنے کہ دور کی بیوی بڑی پر بنیان سی رہنے کہ دور کے کہ کے کہا کہ دور کی بیوی بڑی پر بنیان سی رہنے کے دور کی بیوی بڑی پر بنیان سی رہنے کے دور کی بیوی بڑی پر بنیان سی رہنے کہ دور کی بیوی بڑی پر بنیان سی رہنے کے دور کی بیوی بیون کی بیوی بیون کی بیوی بیون کی بیو

بات اصلی یکی کدنے چادے مؤدمیاں لیے مزاج کی نفان ہے تجیوا کے اسے قال اکٹار ہے بیوں مسی نے تھینگی آیاسی صدا دی ہے میں لم تقریبی کرا والی پار ادر اکٹر کھڑے ہوتے۔ ایک نوالہ حلق کے نیچے کھریز انتہا۔

دیباایک بایه نهی بار با بهوا گهنشه و حرگفتهٔ محکم کربیدی به بهاری دوننی دوشان خالص دو ده ده مین بهونی پانسن کانی کا بیالدا دینیم میشت انڈ مصلے مهاتیں مناسمجھاکر منتین کرکے کھالے تیں - تب کہیں اکھیں سکون بوتا ۔

آخر مورمیاں ون مات جو کمنا ہیں بڑھنے گر الد ویتے گئے۔ د ماعنی کا مرجبہا نی محنت سے زیا وہ تھکا دیتا ہے۔ اب اس کو کما سیجے کہ اتنا بڑھا لکھا عالم' فاصنل اَ دمی کھنگی کے کچھوں مارا

جار الحقام م غیرون کوسم در دی موفی سبعے وہ تو کھر بیوی پی فقیں ۔ میں مرین کر بریاں میں مطابقات میں اور میں اور میں اس کو اور میان سیسے کو

متورمیان کوایک اور مات سیم پر گفتی ۔۔ ان کی بیوی اور ساس سیسر نے مرعنیاں بال دکھی گھیس کرنبرا چھا ضاصا ہی جو گھا۔ اس کے با دجود کھی انڈول کی کمی

سى محسوس مونى منورميان كے حصد ميں زياده مي حيلاجا تا۔ خيران سيمسى كاكميا مقابله . دن بجروه کھلے <u>کھے اور ان کی کتابیں ادر ان کا کمرہ کہیں انا نہ جایا.</u> \_ و دہیرے کھانے کے لیے بلایا جاتا تونو کر ہوش ہامش اوا زیں لگاتے کھیر یے وڑھے سب جھ ہوائے کہ منورمیاں کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ عبى يات يهمى كدمنورميال كوبي كمُط كُثُ كِثّاك ا دران كيميال مرغ كي على الإعلان مجامعت سير يحركهن سي أتى كلتى بمن أنكهيوں سيے ديجھتے جاتے ا در لاحول بْرِ<u>سْمَة</u> جاتے۔ اس کھٹن کو جو اس منظر کو دیکھنے سسے ان میں ہیں۔اہوتی گھی د ، کس شیطان کا کشمیر مجھتے۔ بھراس شیطان کا نام ان کے ذہن میں مجھے اس طرح الجفريا\_ فرائية مُزائية اورده فرائية بريمي لأحول بهيجة لكُّت -ایک دن بیطے مبیطے منورمیاں کو نیال آیا کہ بورپ جا کو تھسیل علم کو درجہ آ کمال کے بیونخانا جاہیے ہے بوں تھی یہ بات مشہود کھی کہ جو مسینے کی خاک بھیو سرية اس كى عاقبت سنورها تى ہے مكن جولن رن كى خاك تھوا ہے اس كا دلد بھر اس طی دور در ایسا تلب که دولون عالم کی زندگیان سدهرهای مین ـ ، پی بیری کومنورمیاں تین دن تک طرح طرح سے نوٹش کرتے اور رہھیا رے ۔ بات یا ت میں نہ صرت مکراتے میں پھٹے تھیا ڈ گرمکرام بٹوں کا جا ل ساھینیے رسیتے اور اس حال کے تانے بانے میں اِن کی بیوی بے طرح حکوظ ی جا میں۔ سنورمیاں کے مزاج کی یہ نرمی نختگی یہ گراختگی ان کی بیوی کے دامن ل کو سیسے مونکوں اور مو تیوں سے بھر رہی گھتی ۔ ان کی بیوی کے لیے۔۔ ان کی تب کمی اکی تغمیت غیرمتر تبریتی کسی ایکا فی کے لیے وجوہ کی ضرورت تو ہوتی منیں جو ان کی بیوی اس طی سوتیس که ان جمر با بنیول او رعنا یمول کاسب کمیاہے ۔ میسے منورمیال ولی بندیال کھیں جو کھنیں منورمیال ولی کے برے مخصص جو کھنیں منورمیال ولی کے برے مخصص بالچھر لوگ کھنیں جبراً دھکیل کران سرحدوں لک بہونخا دہنے کے ۔

ب بیش کسی پر زوریا کمز در لمحے میں منورمیاں نے بیوی کے آگے اپنی تجیزر کھی تو کسی سے تقتبل کے خواب دیکھنے نگیں ۔ کماتے دھاتے منورمیاں - انجھا ساسحاسحا یا گھر۔ درڈرتا کھا گتا موڑرا ور ان سب بران کی اپنی حکمرانی ۔

راسی اسی یا گھر۔ دولت ایما گتا مولد اور ان سب بران کی ابئ حکم ان ۔

تیکن منورمیاں پررسے یا رفتے سال کے بیے جانے کا ارا دہ رکھتے تھے۔ آئ

لمبی مترت ۔ اس پر آتنا دور درا تہ کاسفر۔ اس خیال اور تصورسے ان کی بیری

انتھیں نہ لاسکیں ۔ اور شفاف شفاف سے آنسو موتیوں کی طرح دھلکنے لگے۔

منورمیاں کے اشنے دن کے جائے اور محبت نے جن موگوں اور موتیوں

ابنی بیری کے دائرن دل کو بھر دیا تھا الحقیں موتیوں ہیں سے بی جن کر جیسے دہ منورہ
مبال کو لوٹما رہی کھیں ۔

ے درہ سرہ میں ۔ "دہ مد نورسی کس کام مے جو آئے کام نہ آئیں ادر کھر آپ برسب بچھ ہا کہ لیہی تو کر دھے ہیں "

" السُّرِيد نظر ركيه. وه بُراكا رساليه"

د اقعی خود منورمیاں پرکھی کچر دقت سی طاری ہو رہی گھی ۔

ا*س طرح منودمیاں کے خیالات عزائم میں بدل کئے۔* ان کی بیوی نے لینے ماں باپ کھی آما دہ کراریا منودمیال کے لندن جلنے کی تیا میاں شروع جوکمیں۔ قولیسنے بھرکے اندراندران کے خواب تعبیر کی صورت میں ڈھل رہے گھے۔ موٹ موزے ماکیاں ' نوزایک ایک چیز خزیدل گئی ۔ ان دون نبلون سرگیل مگتی تھی ۔ ڈھسب سیکملیس لگا نا تک کھیں نہ ستا گھا۔ اور پھر آئے تھی تو کیوں ۔ کھیں کما بٹری کھنی جوان مبرعتوں کے پیچھے سرما دتے پھرتے ۔۔۔ شرعی

باحانه انھی انھی گُنُوں کک آسکا تھا۔ دہی کیا کم تھا۔ ان کے جانے کا دن آیا توایک دوست نے ان فرائکن کو پورا کیا۔ بنا

ان کی بیوی نے اکفیں آبریارہ ہموکر بڑی محبت سے دکھا۔ راس نے بلا بئن لیس بخسر نے دعا کے لیے ما کھرا کھا دیے سے خاندان کھرکے بچوٹے بڑے مرد اور عوارسے بھی بہت کھے۔ مورمیاں بڑی تکمنت اور و قارسے بھی بہت کھے مورمیاں بڑی تکمنت اور و قارسے بھا ہ غلط انداز ہرایک برفوال کیتے ۔ بہمشکل ایک آ دھرا دھورے جے سے سی کو نواز دیتے۔ اس کی تکمنت کا بیمال کسی کی بات سی ان سی کا درائے بڑھ جانے ۔ ان کی تکمنت کا بیمال مقاجیے وہ لندن جا تہیں رہے ہوں بلکہ دیاں سے سا رہے یورپ کی ڈگریاں برورکہ والیس آرہے ہوں ۔

جب وہ اپنے بیما رہے سے ملنے کے لیے اس کے بلزنگ کے قریب پہنے تو بڑی بنجید کی سے اپنی چھڑی سے اس کے گال بھو لیے ۔۔۔ اور س کسی بڑی اوڑھی نے کہا بھی کہ میاں سالہا سال کیلئے استے دور در ازجا ا برواق کھلا اچنے کختِ کرسے ڈھنگ سے تو مل کو۔ ذرا اس کے سبی ہی دد بہا

توجل ہی اچھا ہوجائے گا۔ سکین اس جم عفیرمیں بوٹھی کی آو انہسی نے سنی کسی نے نئیں \_ بیکن منورمیاں تولیں اس *طرح مطین سے* لوط کئے۔ جیسے الخو نے ہمت کچھ کر دیاہیے۔ اور یہان کی اصول پیندی کھی۔ اب لوگ کچھ بھی ہیں۔ یه ان کی جدا تی کا منظر کھی یا مکل رہی تھاجو ایسے مواقع پر دیکھنے ہیں آتا۔ ہے يمكن خاندان كعركى مادين كحول كى كانفرنس ميں بلااختلات رائے يہ بات طے یا گئی گھتی کہ منورمیاں سے جاتے ہی آج کاون ان کی قیدو بند کی نہ ندگی میں مکسل ازادي كالصوّر كرام كرام كالسه اور كيرين خواللي ك برسه برسه ورشت ہیں ان برلی بچی المیال رہیں گی اور نہ امرود کے درحتوں پریاغ کے مالیٰ کی حكوست جل سكے كى جو ناگ سانپ كى طرح تعين كھولے دكھوا كى كونا دىت ہو\_ ا ایک صاحب نے تو یہ رائے کھی دی کہ مرحمی اور سنگتروں کے سا رسے بیرطوں يرجو كانتظ بين ان كوبليثر سيجيل كران ورخول كواس فابل ينا ويا حاست كمه بهم حبب بيا بين ان پرسِرُ هو كرسا رسيكهلون كا صفايا ا ديري او پركرسكين -منورمان کی بیوی اور ان کی ساس کے دل اس جدا فی سے مغرم تقریبان اس عمر كے پیچھے ایک درخشان تقبل كى جوت بھي كھى جۇنىلى دىتى اور آس بندھا تى كلى۔ منورمیاں کے دوست احباب ان کی متواضع فطرت کے گر ویارہ تھے۔ دوت و من المن المعنى المعنى المعنى المعنى الله المعنى الله المعنى الله المعنى المحلى المعنى المحب وه لولين كي تومحفليل اورائتها م يستجيراً كي -لکن منورمیاں کے بیجے خاندان کھرکے دوسرے بیجاں کے ساتھ ل کر اوم

نجات منا رہے کھے۔

بچ بے جا در سے شاہری نجانب ہی کقے۔ اس کے کہ مندر میاں کی لنبت یہ بات عام کھی کہ اکھوں نے ہیں د یہ بات عام کھی کہ اکھول نے تبھی بچوں کے سر پر ماکھ در کھوا' نہ کال چھوے نہ بیا ر کیا۔ ہاں ڈانٹ ڈبیٹ صنرور کی اور اکشر کی کیجی کیجی تو معمولی تصور برکھی کھی زیا دہ ہی سنرا دی۔ مارا بیٹیا۔ دن دن بھر کمرے میں بند کر دیا اور خو دکتا ہوئیں کم ہو کرمسے بھول کھال کے ۔

ایسے پیں ان کی بیوی کی کھی مجال نہ ہوتی جو بلا اجا ست قریسے آ ن کو نکال لاتیں سے دور دا نہے سے گئی آنچل سے ایک کا کہ سے آئی ہے اسے کا کی آنچل سے ایسے آئی آنچل سے ایسے آئی آنچل سے ایسے آئی ہے ایسے آئی آنچل سے ایسے آئی آنچل سے ایسے آئی آنچل سے ایسے آئی ہے ہوئی کہ دور دا نہیں ۔

بهرحال منورمیاں کے جدا ہور ہے کتھے۔ توان کی اس جدا فی سے کوئی عُمَّین کُھا۔ عُمَّین کُھا و کوئی خُمَّا۔

اب ان کی بیوی لیس ڈواسیے کا انتظار کیا کریں یہ بچوں کے لیے مسور میا کے عمیا ہے جہال ساری اُزادیاں وسے دی کھیں دہیں ایک بالکل انو کھیم کی لذت سے ہوں ایک بالکل انو کھیم کی لذت سے ہوں ایک انتخار دونی یا جانے کی خوشی سے مسور میاں کی بیوی نے کہ مرکھا کھا کہ جو بچیمیاں کا منظ ہے کر آئے گا اس کا منظ میں گا را ما حالے گا۔

با تومنورمیال کے دعب داب نے کھیں حکوم رکھا تھا یا اب ان کے خط کے انتظار نے ان کے کھیل کو د کا بہت سا وقت اپنے بے ختص کر لیا تھا۔ صر فرق تھا تو مجیوری اور مختا ری کا۔ غلامی اور آزادی کا۔ جبراور اختیا رکا۔ مورمیاں کے خط کا انتظار سے مب بڑی لگن سے کرتے۔ ہرامک دوسے پرسبقت ہے جانے کی کوشش میں گیٹ سے جیکر کا ٹتا رہا کہ کہیں ڈاکیے نہ آجائے در حفاد وسرے کے المحقر نہ لگ جائے۔ اسی خط کے بہانے اب ان کے قدم کیسٹ سے یا ہر بھی آئے۔ بھر بستی تک جا بیوینے ۔

منورمیاں کا خط آیا لوا کھول نے بیوی کو مہت کچھر لکھا کھا۔ آ سزمیں یہ لھی لکھا کھا کہ اس سرزمین ا فرنگ برمیں نے میلاسجد ہ کیا ہے۔

کھر حب تھی سفررسیاں کا سفط آتا ، بچوں کو تھی دو منیاں ملتیں مجھی برن کے اللہ و کہمی سفائی کے دوستے ، اللہ و کہمی سفھائی کے دوستے ،

اس طیح منورمیان کے خطران کی نظرد ں میں منورمیاں سے بہتر کھیرے۔ د دسال گرزر سکیے قرخا ندان بھریں سٹھا ئی تقییم کی گئی ۔ منورمسیّا ل کی بیوی اور ان کی ساس نے نما زشکرانه اد اکی ۔منورمیا ب نے لکھا تھا ک<sup>ور</sup> میں سے مسقد رفر یونیوسٹی سے ایم را رے کی ڈگری لے حیکا ہوں ۔ اب بی ۔ ایکے وی کی تکمیل حل پر سیے حلید کر لول گا اور لوٹ آؤں گا۔ ارا دہ سٹے کہ بیما ں سیے لوطنة ہوسے مبت ساری چیزیں لیتا اور ہے گھر کی تزیکن و آ رائش کے ليريهان جونئی نئی چيزيں ملتی کيں ان کا وباں تصور کھی نہيں کيا جاسکتا تھا کے اور کیوں کے لیے توانسی ایسی چیزیں اپتا آ دُس کا کہ شا ندان بحرمیں دھوکا . بچ جائے گی۔ اور ہاں بھی کسی اچھےسے خوبھورت گھرکی الاش شروع کما دو اب بجھے پر دفیسری کرنی ہے تو ڈھنگ کا گھر حاسبے ۔ گھرہی پر ایک اٹھی سی الأنبریہ چاہیے۔ ایجیا را ڈرائزگ ر دم چاہیے۔ ڈائٹنٹنگ رومگی چو اس کے بغیرتھ اب میرے یہ کے کھا نامشکل ہو جائے گا۔ گھریا کیل انگریزی اُحشیٰ کا ''اُڈرنَجُ ہو۔ اُ

اب اس قبرتان میں رہ کر بھلا ہیں کیا کر بکوں گا۔ اور اگر تم سیج پو بھی تو بھاں گئے کے بی دیجھے توسا رسے کا سارا بہن درتان ہی قبرتان نظر اس اے یہ

آخری جلم منورمیال کی بیوی کو کچھ کھا یا نہیں پھر کھی بیماں سے دہاں لک دور دوریاک میر نظریک جاند لی ہی چاند کی تھی جوان کی آٹھوں کے آگے کچی پیونی کھی۔۔ اس کھنڈری اور سہانی چاندنی میں ان کو اپنا خوبصورت مستقبل برلکاری اردیدی مضح میرانی سے باتھا

باسکل صاف اور واضح دکھانی و سے رہا گھا۔ باسکل صاف اور واضح دکھانی و سے رہا گھا۔ منورمیاں نے لینے گھر کا سارا نقشہ کھینے کم خود ہی کجھوایا گھا۔ اب بنوکی رد تمریکھتے رہے بنکر دیش کا رہا ہے در کا رہا ہے اتھا۔ رہاں نقشیں

خط طلا تو جیسے کی ہوئی جاندنی کو کانے کانے با دلوں نے جاندسے اس طرح علاحدہ کر دیا کہ نہ جاندنی کا وجودرہ گیانہ جاندگا۔

اسید ول کے سارے لاکونئرنا امیدی کے جنا نہے۔ اسید ول کے سارے لاکونئرنا امیدی کے جنا نہے بن بن اکھتے دہے۔ منورمیال کی بیوی ا درمنورمیاں کی ساس سسراس درگاہ کا طوا ن کمتے دہے جس درگاہ کے سہا دے ان کی زندگی کے لیکھیئے دن وابستہ کتے۔ میرکیا یک علوم ہواکہ منورمیال لوط لہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اسکانی وہاں رہے سے منع کر دیاہے۔ فائے کے بعد وہ اشنے کمز در ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹروں کاخیال ہے کہ اب وہ ولم ل کے موسم کی شدت کو برواشت کرنے کے قابل نمیں رہے ہیں۔ ان کے لیے اپنے وطن کولوٹ جاتا ہی بہتر ہے۔

منودمیاں لوط آئے آوائس دن میں اور اس دن میں کوئی ُناص فرق ہیں، کھاجیں دن دہ ابنا وطن ا در کھر بار بھوڈ کر پر دلیس کی تھے۔۔ اور کی جب کہ دہ لینے دلیس میں 'لینے گھریس' لینے بیوی بچوں میں لوٹ آئے تھے توسیدان جنگ سے کھا کے بوئے رہا ہی کی طرح اس کی مہا در بیوی نے اس کے زخموں کی مرسم بٹی اس لیر متمیں کی کہ زخم چھڑ بر کھا سیلنے پر نہیں کھا۔

سید می در سه بیمربدس سید به در این بدن میدان برای در این از گرست و دن بدن میدان پرویکی تولیخ وطن کی آب، و جوا انفیس راس آئی سے وہ دن بدن صحیف من رجو تھی کے ۔ وہ بیرجن کے سہارے ویژئا کھڑا رہنا ا ورحینا کھرنا ان کے بیرشکل تھا تیز کامی کی طرت مائیل تھے۔ اب وہ تجھڑی شیکے فیرکھی چل لینے ۔ منورشیال کی بیری کے دل بر بھیائے ان بوٹ یا دل اب کیرتھی ہے دسے کھے اور جیا ندبا ولوں کی اور سے سے کھوائس طرح تاک تھا بھا بیری موقع کی اور دیمی البیدے میں موقع کی اللہ میں بولہ بھیاسے دل کی ساری وهرتی کو این فورا تی جیا و رمیں البیدے سمید کے میں اس میں بولہ بھیاسے دل کی ساری وهرتی کو اینی فورا تی جو او رمیں البیدے سمید کی ساری وحرتی کو اینی فورا تی جوا و رمیں البیدے سمیدے کی سارے ویکھی کی میا ہے کہ کا بیری کی ساری وحرتی کو اینی فورا تی جوا و رمیں البیدے سے دل کی ساری وحرتی کو اینی فورا تی جوا در میں البیدے سے دل کی ساری وحرتی کو اینی فورا تی خوا در میں البیدے سے دل کی ساری وحرتی کو اینی فورا تی خوا در میں البیدے کیا ۔

پیں جب ہے۔ دور سورسیاں کی بیوی اس جا ندگی ایک ایک کرن کوکھ کرلین طالت کدہ د میں محفوظ کر لیرا جا ہتی تقیس ۔

ان کروں میں جتنے رنگ کھے ان رنگوںسے ان نقشوں میں دنگ آمیزی کرنا چاہتی گھیں جومنورمیا ل نے ٹرے چا دُ اور ٹرسے جبئن سے اپنے خطوط کے ذریعہ تھیں

تخفيس كھيچ کھے ۔

سیکن متورمیاں بے جارے بھراس مہند دستان کے ایک قبرتان میں آبسے کتے جوسا رہے کا ماران دایک مہرت طبرا قبرتان کا تھا۔

اب اعقیں ہرحال پین زندگی تلاش کرنی عتی ۔ فی الوقت ان کا معول یہ کھا کھنے اسے ان کا معول یہ کھا کھنے اسے استخدی برد کا معروں یہ کھا استخدی برد کا بیننے ، برد برد کا معام سے ٹائی کا ندھتے یا ہو لگاتے اور بڑی کمنت سے چو ترسے پر قبروں کے بڑج بچکی ہوئی کرسیوں پر عا براجتے ۔ بچکے ویر ختلف انگریزی اخیار دن کا مطالعہ کرتے بچکے بوحاتا ۔

منورمیال کے بہلو دارشخصیت، ولیسے تو بہلو در مہیا دلتی لیکن ان کی شخصیت ولیسے تو بہلو در مہیا دلتی لیکن ان کی شخصیت ولیسے دورت بھر مہر الب مربخال مربخ الب مربخال مربخ الب مربخال مربخ الب مربخال مربخ متواضع اورمنکسرا لمزارج سمجھا جاتا تھا۔

د دستوں کی تواضع کرکے کھنیں کھناؤ بلاک ایک عمیت کم کی توشی کھنیں مجودس ہوئی ایک ایک عمیت کی کا میں کھنیں ہوتا ہوتے ۔ انہا رکمن نہیں ہوتا ہوتے ۔ انہا رکمن نہیں ہوتا ہوتے میاں نے بہت دن کم ہی دیکھے سکھے دن کھی ایکھے مذر سہتے کھی توہیے دوئو میاں نے بہت دورہی سہتے ہے ۔ اب ان ایکھے اور بہت و نول کے ہم کھے ہیں ان کے راس سسسر کا خیال یہ کھا کہ منورمیاں کے دن خواہ وہ ایکھے ہوں یا برے خودان کے لینے تو میں منوب کیے جائیں دہ تولیں اس طرح آن بسے کھے جھیے کھے دا اور کہا میں منوب کھے جھیے کھے دن اگر ساس طرح آن بسے کھے جھیے کھے دا اور کی پہلے ہی سے طبح تی ایکے میں ایکھے دن اگر ساس سرکے ہول توان کے کھی دا اور کی پہلے ہی سے طبح تی ۔ ایکے میں ایکھے دن اگر ساس سرکے ہول توان کے کھی دا اور کی پہلے ہی سے طبح تی ۔ ایکے میں ایکھے دن اگر ساس سرکے ہول توان کے دو اور دی پہلے ہی سے طبح تی ۔ ایکے میں ایکھے دن اگر ساس سرکے ہول توان کے دا اور کی پہلے ہی سے طبح تی ۔ ایکے میں ایکھے دن اگر ساس سرکے ہول توان کے دا اور کی پہلے ہی سے طبح تی ۔ ایکے میں ایکھے دن اگر ساس سرکے ہول توان کے دا اور کی پہلے ہی سے طبح تی ۔ ایکھے میں ایکھے دن اگر ساس سرکے ہول توان کے دا اور کی پہلے ہی سے سے دورہ کی بھول توان کے دا اور کی پہلے ہی سے سے دورہ کی ہول توان کے دا اور کی پہلے ہی سے سے دورہ کی ہول توان کے دورہ کی ہول توان کی ہول توان کی ہول توان کے دورہ کی ہول توان کی کی ہول توان کی کی ہول توان کی کی ہول توان کی کی کی ہول توان کی کی ہول توان کی ک

بھی ہوئے ، برے دن اگر ساس سسر کے ہوں قران کے بھی ہوئے ۔ سب سب سب سب سب ان ایک کا میں ان ان کا میں ان کا کا کا کا ک

بات بَطُرِهِی ہولمکِن ایساصر و رنھا کہ منورمیاں کما ڈپوت بھی ہوتے توان کی شخصیت ان کے دوست احیاب کے لیے حبیتاں ماہوتی ہوتی جو آج نہ کمانے پرساس سسسراد ربیوی بچوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔

دوست احباب سے جو وقت بجنا وہ کتا بول کی نذر ہوجاتا۔ بورب حبائے سے قبل کتا بول کی نذر ہوجاتا۔ بورب حبائے سے قبل کتا بول کی یہ رفاقت ان کی بیوی کو سوسو طرح کھلتی تھی۔ سکن حبب الحفول نے آگئیں کہ اس کا میا بی میں بھران کتا بول کا بھی بخل ہے جو بڑی بے ترتیبی اورکس میں سے عالم میں بڑی منورسال کا میا تا کا قدر

ما ئخەللى - أيك دىيا مائخەجوماخنى كى بىلى ئى بىرى مادئ مىخ دىميول كە دىپرلىف كە درىكى ئەن ايك دىيا سائخەجو كجائے ئىغۇد ماضى دەرىققىل بن كەمقەر بن گىيا بو-

یورپ سے اوشے عقے توپان کی کلور ہوں کو" ٹابی ٹی "نے اس طرح بھال کچسنیکا تھابھیے گوری ذبکن مہند دستانی کلمہ بی کو گھرسے یا ہر کرتی ہے ۔ لیکن آ مہستہ آمہستہ منورمیاں نے در نوں ہیں مجھو تہ کر دا دیا ۔

اب كليريال في فقيل " فرق وفي في فقي فق

مپلے بخواہ دن میں موبا رشگوائی ٹھائے منورمیاں کی بیوی کھٹے ٹیر کی میکھتیں ۔ اور پیلسلہ دن کھر کچھواس طرح حیلتا کہ منورمیاں کی بیوی موج ڈیٹی گلور ایوں اور كتا بول كے درميان معلق معلق سى نفكا كرتيں -

منورمیاں سے ایک پر دفیہ دوست نے اکفیں کھاکہ میں تھھا رسے بیٹے بھال دِنورشی اِں بہت کچھ کرسکتا ہوں۔ تین سا ڈھے تین سور دیسے تو تھیاں ہر جا ل ساہی جانیں گے۔ اس سے بعدا الشرالک ہے۔ پہلے قدم توجم جا ایس .

جن دقت منط پهونچاسه اس د تت منورسیان حمک دلتورنش مور بین ع پوسائه اپنے د دستوں کے ما بخر جو ترسے پر قبروں کے بیچوں پیچ بیچھے تھے۔

حفظ پڑھ کر دہ سکرلئے۔ اس مسکر بہت میں طنز تھا حقارت تھی ۔ بھرلینے احبا سے مخاطب ہو کر کھنڈ لگے ۔

د ماغ متراب ہُوگیا۔یہ۔ اکمل کمال عرشی کا۔

احباب نے بوجھا۔ آخ کیا بات ہے۔ اور یہ کون صاحب میں۔

مؤدمیاں کفٹ اُلی کھنے اُلی کھنے کا آسمقور ڈیاں جھیسے دوسال سینر بھا۔ معاشیات سے ڈاکٹر میٹ کیا ہے۔ آدمی ٹرا پر شاوص ہے۔ اسے مہبت محبت ہے مجھ سے۔ درال بات یہ ہے کہ حب دہ ڈاکٹر میٹ کر رالج تھا اس کے تسیس میں نے ہی کھھے کھتے اور اس کو فوری منظور کر لیا گیا۔ میرا بڑامعتر ن ہے۔ ہمیشہ کہتا کھا کہ تم نہ ہوتے توجانے سینی ڈاکٹر ہوتا۔

ر منورمیان داکثرنه موسکے یقیے تواس طرح اپنے ساتھی ڈاکٹروں پراہبی فوقیت سبتلاکرشاید اپنے بفنس کی تسکین کا را ،ان مهیّا کریستے۔ ان کی امین بیخی میں 'ان کی محردمیا صاد نامجیلک ٹرتیں ۔

ایک صاحب نے دیجا۔ میرکیا کولی انتیزی کی ہے اکنوں نے "

" منیں جنی برتمیزی کیا کرے گا وہ مجھسے - ہزار پیڈرہ مو تو کہ آنایی بوگا۔ پر وقیسر جھسپے ۔ اب مجھے کھتا ہے کہ تین سوسا ڈھے تین سوکی لئچری قبول کر لوں ۔ اتنا کیا گزرا تو ہمیں ہوں میں ہے

" الم الكابئ تين سوسا رُسط تين سوما الم من تواب يورب جانے سے پيلے كماسكة بختے " ايك صاحب في إلى ميں لم إلى الماكر حتى ورسى اواكيا۔

سورسیاں تین گئے۔۔ بات حقیقتاً یہ ہے کدمیرالاب ان کرناہے۔ دہ جا ہے کہ میں یونیوسٹی میں پڑھا کول تو لمک و تو مرکا عملا ہوگا اور آنے والی سلیں ایسی مکلیں گئی کہ مہان پر نیخ نہ کھی کرسکیں تو کم سے کم العماد تو کرسکیں سے۔

تر مي تركيا موجاب مترسال الماسات من المحالات و من المعلى المحال كياس كوفي ولوكا منيس تقى ميكن ده گردمننه طامين سات سور ويد كه مالا زم منطقه .

تجهنی اس میں روچنا کمیائے۔ میں قوائے کر دول کا میں اپنی صلاحیتوں کو اس طرح بربا دکرنے سے قدرنا۔ لکک و قوم کا بھلا دیکھوں تولیٹ ررنہ بن جا دُل ۔ مجھے قوابنا علم بانٹنا او تیقیم کرناہے لیکن اس طرح جی نہیں۔ آسٹر میرے بھی تو بال بیچے ہیں۔

ادرمنورمیاں نے دعط سے انکار کر دیا۔ صاف کھنے دیا کہ مجھے پرونیسری مل سکے او بہتر وریز مجھے میں در تھھو۔ اپنی صلاحیتوں اور زندگی کو میں ابتین سیستے وامون ہیں بیج سکتا۔

پی سمانی ساس مشسر نے جب بیرنا تو دل ہی دل میں کا مثن کھا کر رہ سکتے منح کھول کریا کھی مذکہ سکے کہ صاحبزا دے اپنی قابلیت پر انٹ کھٹ کھی مذکر د۔ زما مذنازک سے نازیہ

ے۔ تر اربا ہے۔آج جو دان کے اجائے ہیں وہ کل کے اندھیہے بن رہے ہیں۔ بوي نيصيس كيا كدمنورمال كلماك كيشك إير- انناسب كي يُريع لكوكر صون نين بالرحصة بن سور ديه ميركون ا وفات تواپ كرے -میں جب خط لکھ کرمنورمیاں لفا فہ بند کرنے گئے توان کی بیوی کے دل میں خرا گراکه با پیم کیژ کرمنورسیال کولفا فه بند کرنسف سے روک دی<sub>ری</sub> .... اور دکھیاں بتائیں کہ ديجو تويتما رس بيج كيسا بحوث بياث كرفهوست بي - يدمونا توكيسا قد نكال رہی ہے میکن منورمیاں نفانے کا گوند زبان پر پہر کراست بند کرچکہ سکتے۔ سنة بيرك منورميان في اميى بي كمني نوكر ديا كوتُفكرا ديا توشايد توكريون نظي مل جل كرمها زش كرلى اورمنورمان كويميش ميديشه كيسيله وور ركها . تبركمان سنكل حاتاب توصيد كريبوست ببوكرين سيمل توسكتاب مكين قو كما وقت هاجس كا مكانس خود بن بنزناس<u>ي حواست م</u>حود سياسينه -اوراب مىزدميال كى تجويس بريات البكي تقى كديرسب يجوز النور سنے كھودياہے -ادر رس کھاس قدر تیزی سے ہوگیا کہ منورمیاں بے حاسب قبروں کے بی کارسے امِني كُلِثا فِي أو ربيتلون كي كرين. درست كرق رهستيه -جا رون کے منو نیہ نے منو رمیاں کے خسر کی اُٹھیں بیمیشے لیے بنار کرویں اوجور <u>ے بچیں پیچے دبی</u> و فغا<u>ئے گئے ج</u>مال منورمیاں کی بیٹھا ۔ میونی او رکوساں بھی تھیں۔ منوزميان زندگي كرسي ها دف كرايش سرهيكا ديين داري منين عقد - اين ئىسى بىيادىكى موت زندگى بىر دار كرسكتى جە كىھا ۇ ئىگاسكتى بىيە يىمىپەسىكىيا تولىك ا و المولیس کرد کراس کر می ایس سرے سے نہ ندگی کے قدم کرد کراس کو بیقر تو مندین مکتی

مؤدمیاں کو با گھا و وقت کے ہر ہر قارم پر لکھے گئے۔ الخول نے بای کی میت اگر چھی کھی تولینے شعبر ہی کے روسیاس ۔۔ اور اس روتے کھنیں ہر سمر کا اطلعہ ا دے رکھا تھا۔ آ رائش دے رکھی کھی ایک ب وقت ان سے اپنی نا قدری کا انتقا لييغ تيمه يلي سينيم مع مراكبي الحقال وراهنين للكار رما لقلا-

مؤردا وشحبيبه يرللكانشن سيز قران بس خالئ با أسطف كي بهست مرتبي کریز کمیا سوٹ بن کو وہ کھول <del>شیقے سیک</del> سے اثنا رہ کرئے بیوی کو جنسے منع کر دیا کہ " برنی " بینے تایہ وقت نہیں ہے ۔ اوریس عالم بیں بیٹھے کھے اسی عالم میں اکٹر کھے ہوئیں ملی کو پیکارا اور لاکار تے ہوئے نبرط ازمانی سے پائی کو ویٹر سکے ۔۔۔ ليكن ان كيديرون مي رجيشه كله - ان كالإنترمفاوي خوا. ونست في معافيتين كما شيسة ترساكا ولكاسة مون دسينكا توزهم كيرمندار زماوا

مندرسیاں کے برادرنسبی حب ان کے ضربے لیک درگا ہ سے سیادہ شکے من قرار

يائة تواس تبرشان سيمؤرميان كواين زندگي كا ناطه تور لينا يشار و د ایک چھوٹا گھرے کرا گا۔ جا بنت - آنسفور فوینیورسٹی کا ایم. اے کا لون

ان کی زیزگی کا **سے بڑا**ا نشام مختار ایسا انعام جیے آدمی این صحب د<u>ے کرھا</u>ل

الراسي وواسر يعنون من أزندتي وسيمر أ

اعنول خيجا الديونجيركواس كون كونها لاجتصبيح لحوى كالحبسر بنأ كتصيلته يق دهد دهلاكدان كي بيوي نيْرُكُون كوكه نتى سية شكا ديايية بيُّ كون منورسيال كاعلم كالما ان كا إ دراك بخياء ان كافلىفە فقا ـ ان كى نفلىلت ا دغظمت ئقابيرا دا رىسە كى دىدارد پر چیول را کھا ا درمیں گون ان کے اہم ۔ اے ہونے کی دمیل کھا کوئی ڈاگری کسی نے ان کے پاس منہیں دیکھی۔ مزسخو داکھوں نے ہی دکھانے کی کوششش کی ۔

اس طرح الحفول نے بی ۔ اے اور ایم ۔ اے کی درس و تدرکس کے لیے ایک خانگی ا د ارسیدی میزا د طالی دیکن آهیں حسرت میں رسی که ۱ د ارسے می می کام کا پور ڈ ہنوا کر اپنی ڈگری اور اپنے نام کے ساکھ باس لیکا سکتے تاکہ ان کی ڈگری دیکھ کر شا تقین علم کا اشتیاق بڑھٹنا کے کئی کھولا تھیٹکا طالب علم سی نرکسی طرح اس آ درس گاہ کے در وا زے تا آ ہیونچتا تومنورمیاں بڑے جا ڈسسے بڑی شفقت ا در تحبت سے اسے اپنی ورس کا ہ میں کھینے لاتے ا در اس کوعلم کے بیکراں سمن پر سے ٹین چی کروہ سا دسے ہوتی وے دستے جن کی آب وّاب کے سہا دیے ذنر کے کھرے یا زار میں وہ ان کے کھرے کھرے وام وصول کرسکتا کے مسمی نسکن جیتے کھی شاگر دمنورمسیاں کے نکلے ہیں ان میں سے اکٹراپنی اپنی اوٹروکٹی کے لیے قا بن سجھے گئے ۔ اور انھی تفذشتیں یا کئیں ۔ اور اس فخرنے مینورمیاں ک*ا گڑ*ومیو کو کچرامیا دلاسه دیا کران کی زنرگی نے دیون میں کچراصا فہ ہوگیا ۔

نیکن بچھران کی صحت مہت تیزی سے ان کا سا عَدْ بچھوٹر رہے گئی۔ اپنے کیے م شخصیم کا بوٹچرا کھاتے غالبًا ان کے بیر کھنگ کئے جنا کچنہ بیروں نے ہی رسسے پہلے ان کا ساکٹہ مچھوٹرا اور وہ چلنے بچھرنے سے معذور مہو گئے ہے۔

بچھربلڈ پریشر کا عارصبہ لاحق ہوا۔ بچھٹیق النفس نے ان کی سا ری سی کو انھل بھچک کر رکھ دیا۔

درس وتڈرلیں اب مورمیاں کے بس کا روگ نہ کھا۔ صرف اٹھیں کھیں جوان کا ساکھ دے دہمی کھیں۔مؤرمیاں یوریسے جتنے فلیفے ہے آگے تھے ان کرا فلسفه ب کے روّعل نے کفیس پر مہبسے قریب ترکہ دیا تھا، زندگی کی تشنگی اوسیر محروقی پر اکفور پر نے خدا کئے عز وعبل کاشکرا داکیا اور میں اب ن کاشوار بین محیا تھا ۔

قادُ يُطِلَق بِرلِيَنِهُ مَلِ ايقان اور لمنِ مُسَحَكُم إيان سے بِته نهايں اومی کا اعتباد ابنی وائی کا اعتباد ابنی وائی کا اعتباد ابنی وائی کا اعتباد ابنی و ای می کو ای میں فذا اور کی کا بھی کو ساحوں فردی کا دریا میں فذا اور کی کا موسب کچھین جانے کے بیار ہمی کا موسب کچھین جانے کے بیار اسلامی کا موسوطرے شکرا واکریا کہ اپنی آنکھول کے ساتھ رہ گئیں کتا ہیں تے ہی ان کی دیتے کا موسوطرے شکرا واکریا کہ اپنی آنکھول کے سیسیال کا کا کتا ہیں تے ہی ان کی دیتے گئیں ان کی دیتے گئیں، موسس وعنی ایک کی دیتے گئیں، موسس وعنی ایک کی دیتے گئیں، موسس وعنی ایک کے ایک کے ایک کا موسوطرے شکرا واکریا کہ اپنی آنکھول کے سیسیال کا کا کا کا میں وعنی ایک کی دیتے گئیں، موسل موسل موسل موسل کے ایک کا موسل موسل موسل کی دائیں کی دیتے کی دیتے کا موسل موسل کی دیتے کا موسل کی دیتے کی دیتے کا موسل موسل کی دیتے کی دائیں کے دیتے کا دیا کہ کا موسل کی دیتے کا موسل کی دیتے کا دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کا دیتے کی دیتے

نیکن بھی آنگھیں منورمیاں کے لیے غم واندوہ کا ایک ایسائخفہ بن حاتیں کہ ان کی ساری کتابیں ان کے برا پر ' ان کے سر ایف' ان کے اطراف تیجو ڈٹٹی ہو ڈٹ فہروں کی مانن رکھو مباتیں ۔ اور ان قبرول کے پاس سے ان کی جوان جوان مبائٹیا ل کچھ اس کھے گزریں سے بیے اپنی جوانیوں کوان کی کتا ہیں ٹیل نامش کرتی کیھر ہی

ہوں۔ منویمیاں انکھیں بن آرایتے ، گرا کواتے۔ یا النا تھے۔ سے میری آنکھیں چھین سے ریکن کھر منحبل جاتے۔ تو ہراستغفا مرکرے البنی کھیگی بولی آنکھوں کے کناروں کی تمی کو لینے دامن میں کچھیا ہیتے سے بھر گرا کواتے ۔ یا دین مجھے معان کر دے۔ یہ تفوان تغمت ہے۔

اب وه حال سن لَكُ عَقِي كه زمان عَيْرَى محبيتين بيُوركر عِجْبِ جورى البينى

بال بچوں میں تقسیم کر ذرہے اس لیے کہ تو دان کے باس دینے کے لیے اب کیونہیں مرکزی کا بھار دور ہے کہ اس کے فہاں در مرد کے لیے اس کی کا کھا کہ مہاں در گیا گا ۔ در در در در در در در در کا کھا کہ مہاں در سرد کے لیے قابل در می توجہ اصابتا ہے ۔ در سکت یہ مہاں کا کہ مہاں کہ در این کہ اور میں کھوجہ نار بھار کے در این کر این کر این کر این کہ اور کہ میں کھوجہ نار در کی ہیں دہ گیا گھا ۔ در سے سرح ان کی زندگی ہیں دہ گیا گھا ۔

ت به ته منیں اب کلی کتابی الحفیں بکھ دیتی گئیں یا دہ خدمی ابنی آنکھوں کی جو ان کتا بوں کی کھیپندٹ کر رہے گئے۔

ایک رات جب د ه کفتگ بهوی کفیه اُدر تحل دکلهای دست رسی کفیه ان کی بیوی اور بیچوں نے اکفین کرا بین دیکھنے سے منغ کمیا۔

ع بير بالمعرد المردار بي كل طرح الفول في كتاب دكھ دى كھونی كھو لی كا أكلول سے سب كود كھوا، ابنى بيٹيوں برنظرائلی تو جسے دہ ان سے آنھيں جرارہے،
تھے . كھراكھول نے انتھيں بند كرليں ۔

ایکی باکسی نے منیق دکھا کہ آکھیں بن کرنے کے دید آنکھوں کے کتاروں کی منی کو الحقوں نے اپنے دامن سے پو کھنے انجی ۔ صبح اولی تواپنی آکھوں کی ہوت دہ کتالوں کی نذر کریچکے تھے ۔ کتابیں ان کے آس پاس کھیلی بڑوئی تھیں ۔۔ بھوٹی مجھوٹی تھروں کی طرح بین میں نہ مانے بھر کاعلم دفن تھا ۔ نیٹے پرانے سا رے فلیفے دفن مکھے ۔ منور میال نے اسی قہرتان سے اپنا نا طہ بھرسے بوڈ لیا جو اکھوں نے مجبوراً

قر لیا گفا۔ نیکن اس چبو ترسے پر اکٹیں جگہ نہیں ملی ہویاں بیٹھ کر دہ ابنی کتا بول کے بل بوتے پر اس ناق رشناس زندگی کے منھ پر کھوک دیا کر کھے۔

تخیں چیو ترے کی حصار کے باہر ہی دفن کر دیا گیا۔

مسنتے ہیں بڑوس سے در زی سے مس کھلٹ رے اوسے نے ان کے سر بانے داوار

ميرمنورعلى خال مرحوم ائیم۔ اے ڈاکسن )

ير ليرط مير صفط ميل كيت كى طرح صائبي ب كركو يجد واب .

ید لواکا اینے کسی ساتھی سے کہدر اِتھاکہ میب باب سے بی منورسال کااہم کے كاكادُن سيا كفار

## مشكن وريشكن

" بین کمیاکرتا کھلا۔۔ ؟" " میں نے قرآن سربہ اکٹیا کرقسم کھالی کہ وہ بچیمیرا بنیاں ہے ؟"

اتنا كيتركيته وه آيديده بهو گيا \_\_\_

آ دمی زندگی کھر تھوٹ یول سکتا ہے بیکین آنسو تھر بھر شاہلیں بول سکتے ۔ سے میں زندگی کھر تھوٹ یول سکتا ہے ۔ استان کا میں استان کا میں استان کے استان کا میں استان کی سکتے ۔

تھے داصف سے میدردی گئی۔ وہ اتنا بامروت اور اس قدر نرم آدمی گھاکہ۔ اس پر لگائے ہوئے اتمام کو دہ ایسے سرکھی ہے سکتا تھا۔ ہیں نے ایسا آدمی زندگی ہیں

ا ک پر تفاقے ہوئے انہام کو دہ اپنے سرجی کے سکتا تھا۔ بین نے ایسا ادمی ریدرہائی مجھی ہنیں دیکھا۔ اپنینجرے کراس کے سینے پرسوا ریزد حاسیئے دہ 'آپ کی کلائی مرد ڈکر

ننج آپ سے تھین لینے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا ۔ آپ سے القا کرے گا کہ بھٹی تجھے تھے در درسے تھینا تھیلی میں کہیں تھا را لا گۆرتنی نہ دوجائے۔

ر د و سیفیلیا میگی بی همین ها را با عوری به بوهبات به ده به نارهه مهو<u>ت گله سه ک</u>فته لگام<sup>ند</sup> کمیانمتنین همیمری بات کایفتین تنمین سیم <sup>۱۱</sup>۴ میں نے اس کوتسلی دی ۔" یا رمجھے تھا ری بات کا اتنا ہی لیقین ہے جتنا خود تھا دی کھیکی ہو دئی آنکھوں کو ہے ۔ نیکن ''۔

ورس کھی جا کھی ہی ہے ہیں گیاں کیا ہے ہیں'' سرمان میں میں میں میں اس م

وہ بیوں کی طرح رونے لگا۔۔

" تم اسے بزد کی کہتے ہو چھوٹ سے انکار بزد کی ہے ؟"

دویس نے کب کہا۔۔۔۔ تھوٹ سے انکار بُردلی ہنیں ہے۔ مکین تم میں اندانسے انکار کرتے ہووہ انداز ہی سچائی کارہے بڑا دشمن ہے کچھیں اس طرح کہنے اکسونلٹ کرتا ہے ہمیں۔ اس سے سچائی مرجا تی ہے اور تھوط نئی طاقسول کے ساکھ زندہ ہوتا کہ کرتا ہے ہمیں۔

ہ کرنا ہا ہیں۔ اس سے مجابی مرج ہی ہے اور مبوت می حاسوں سے ساسور مرہ ہے۔ سے یہ تمریخ کو زندہ دیکھنے کی خاطر مجوٹ کے سخہ پر کھوک کر گز رکیوں نہیں جاتے جراد کی بہگی اسمیت کا یہ فقدان آدمی کو محرومیوں کے ان ڈھکے بھیے گوشوں میں جھوڑا تا تاجہ

م میری میست ماید علدن از میر راسته تنمیس ملتا یا چال سینکل آنے کا بچر راسته تنمیس ملتا یا

" وَيُورِ مُصْلِي كُونَا مِاسِيعِ - ؟"

« تحصیل میں کرناچا۔ سینے کہ تحقیل بھی تنہیں کرناچاہیے یہ دو بدی

" تم بر با تکب دل که دوکه براتنا مجران مجوث ہے که اس سے سراکوئی علاقہ ہوہی نئیس سکتا۔ اور بڑے اعما دسے اس دنیا کونظراندا نرکر کے قدم آگے بڑھا لوجو تھا رہے تیجھے جیجے نہیں ہے۔ تم برکیچڑ انھیال رہی ہے۔ تم جب اسے خاطر ہی میں ہیں لاڈکے توجھوٹ اپنی موت مرحائے گا "

## مشكن در شكن

" يس كي كرتا كجلا\_\_ ؟"

" میں نے قرآن سر بندا کھا کہ تھا لی کدوہ بیمبرا منیاں ہے ؟

اتناكيتم كيت وه أيديره الوكميات

٣ د مي زندگي بوجهوف يول سكتات سكين الشيمهي جود ط بنيس بول سكته \_

مجھے داصف سے ہمدردی لیتی۔ وہ اتنا یا مروت اوراس قدر نرم آ دمی گھاکہ۔ ر

سیے داسک سے میکاروں گا۔ رہ ان مراسک اور اس کے ایسا اور اس کے ایسا آدمی زندگی ہے۔ اس پر لگائے ہوشے اشام کو وہ ایسنے سرتھی ہے سکتا تخا۔ میس نے ایسا آدمی زندگی ہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اس پنجیرے کراس کے سیلنے پرسوار نہو تھاسٹے وہ آ ہے کی کال فی مروڈ کرکھا

ده د نره بوشد كليس كن لكار مكي تمسيل ميري بات كالقين نهيسيه "؟

میں نے انس کوتسلی دی ہے" یا رمجھے تھھا ری بات کا اتنا ہی لیقین ہے جتنا خود تھھا دی کھیکی ہو تی انگھوں کو ہے ہے نیکن ئے۔

ولام كھوچ كوليدى \_\_ يدنكين كياہے ؟"

" نیکن ۔۔۔ یہی کہ مجھے تھاری یہ بزدلی بند نہیں ہے "

وہ بیوں کی طرح نہ ونے لگا ۔۔۔

" تم اسے بزد کی کہتے ہو جھوٹ سے انکار بزد کی ہے ؟"

" میں نے کمب کہا۔۔۔۔ کھوٹے۔۔۔ انکار بردلی ہمیں ہے۔ میکن تم حی اندانیہ انکار کرتے ہو وہ اندا ترہی سچانی کا سسے بڑا دشمن ہے کھیس اس طرح لیے اندوسل کئے زکر تا جا ہمیں۔ اس ہے سچائی مرجانی ہے اور کھیوٹ نی طاقتوں کے ساکھ زندہ ہوتا ہے۔ تم سچکی وزندہ دکھنے کی خاط بھوٹ کے مخد پر کھوک کر گزرکیوں نمیں جانے جراد

کی بہ کمی اسمیت کا یہ فقدان آ دمی کو نیز دمیوں کے ان ڈھکے بھیے کوشوں میں بھیوڈ آتا ہو۔ جہاں سے نکل آنے کا بچھر راستہ نہایں ملتا ہے

" قَرَيْمِ فِي كُلِي كُرِنَا حِيا سِيعِ - فِي "

« تحصین مین کرناچانسینے کو تحقین کچر منہیں کرناچاہیے ؟

الع يجعر الما

" تم به پانگ ول که دوکه به اتنا نجر انهجوش ب که اس سے میراکوئی علاقه به به به بیک اس سے میراکوئی علاقه به به بی منین مکتا و دو برای منین مکتا و دو برای میکند و می میکند و می میکند و می میکند و می میکند و م

ده سگریط جلاکر کچواس طرح نیجی نیجی نظروں سے اپنے انجوب ہوئے سینے کو ویکھنے لگا بیسیے را زوں کے اس نزانے سے سعیے نتیتی را زجن لینا چاہتا ہے جواسے کے گناہ نایت کرسکے ۔

مپو س<sup>ير</sup> به

میں ایک کی میکر ہے کے دھوٹیں نے اب اس کی انکھوں کو پانی سیمچاکا رکھا گھا۔ لمیا ساکٹس ہے کہ وہ کھنے لگا۔

"يار ونياعجيب ہے يُّ

<sup>در</sup> انبمبیت د و لورسب بیگریع ، نهایس تو پیگهر کلمی نهایس <sup>ی</sup>

و منیں یارتم منیں جانے۔ اب دیکھوٹا یہ

ده که تا که تارک گیا۔ چاروں طرن نظریں گھا کراس طرح د کھا جیسے ہے۔

سوا ا در کعبی کو کئی تھیپ کرسن ریا ہو۔ م

« کو لئی منیں ہے ۔ کہ کھی چکواب " میں نے ہمت بندھائی ۔

"ده بجرای مرت کا ہے حس کے ہم دو اول "

دو تم دو نون جس کے مرید ہو'' میں نے جلیے چینی سے **پ**ورا کر دیا۔

" بإن "

د محس ليتن سے إ

" اتنابى جتنا يبال تھا رے اورميه وجود كا الوقت بقين بوسكتا ہے "

دد پیرتم نے صاف صاف رہے مند پر کہ کیوں بنیس دیا "؟ "سیسے کہ دوں یا ر"۔ ؟

" ایسے ہی جیسے اب تجوسے کہاہے "

" تحماری بات ا درسے "

" برسب بحواس ہے " میں برہم ہوگیا ۔" تم میں اتنی جرا وت ہی نمیں ہے کہ ہم رضنی کو رشنی کہ سکوا در اندھیرے کو اندھیرا۔ اور بدسب بکھ اس بیلے ہے کہ بھی ا دن پہلے اپنے اس مرشد میں جلوہ ہی جلوہ دیکھتے رہے ہو۔ اور کی نور "

سرايانتين ہے "

" ایباہی ہے۔ تم شاید کھول رہے ہو کہ تھیں نے ٹھے سے کہا تھا کہ تم حب اپنے مرشد کے مداستے ہوتے ہوتو ایسا محوس کہتے ہو کہ جیسے سی طاقت نے کسی عظیم سی ان نے کسی رشنی نے ہے میں لینے اصلطے میں محصورا ورمحفوظ کر لیاہے "

" ا در تم اس بات کی بینسی ا ڈاتے رہیے ہو"

" ادر تم کیج بہنسی اٹرانے کی طاقت سے بھی محروم 'ہو گئے 'پر''۔ ہیں نے بھر رکرا ۔

" ليكن وه تجدسے حجبت كر تى ہے!"

" تم آج بمی ہی شجھتے ہو! "

" الله بعبى ميراجي بيابتا ہے كمير ميسي محصول "

'' تم پاکل ہو گئے ہو' تم جلیے آ دمی کے پیچھے اپنی قوانا ٹیاں صرت کرنا بجائے '' برا

خودمے وقولی ہے "

وه بکی دیر در و دیواد کونکتار لم - ایسی نظون سے جیسے در و دیواراس کونگ اسے ہوں ا در وہ خالفت خالفت سا کھنیں کس دیکھ رما ہو- دیکھے ہمار لم ہو۔ جب جنون کا یہ عالم سپتے توجھ دیٹ موش ہی کہ دوکہ بحیر میراسیے - ربخھا ری

جب بیون ۵ یرف مهم مها و جنوب او سنای در در در بیر بیروسید و مدار ما مدار در در بیر بیروسید و مدار ما مدار می م مجوبه کی دسوانی بردگی مذہبی محمد ارست مرستندی عظمت میں کوئی فرق پڑسے گا۔ ا

کیکن اس نے اب کھی کوئی جواب بنیس دیا۔

" انچھا اب چلتے ہیں " وہ کیا یک کھر کھڑا ہوا۔ میں نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی ۔

چلتے ہوئے کہنے لگا۔ " بھے د ویے تھے قرض دے سکتے ہو ؟ "

اس نے ابنی دسی کی اتنی طویل مرت پیس مہیلی یا رمجھے سے قرص ما نکا تھا۔ میرا عالم یہ تھا جیسے بیر کہ میں کہ نہیں رہا ہوں۔ جیسے دمائے ہوئے لیے بیروں تلے مجھے ردند کھینک عالم یہ تھا جیب اس کے قرص بائلنے پر سرا دماغ خالی خالی سام مرک خالی سام کی اور ہارے ہے۔ خالی سام میں کھوا دیا۔ خالی سام میں کھوا دیا۔

" میں صنرور لوٹا دوں کا یار ﷺ

ميرسے نيں وبيش براس نے بچھے فلط تجھا۔

میں نے چیکے سے اپنی سوتے کی جڑا دی انگو کھٹی اتا رکراس کی انگی میں بہنادی جو پھر آگھ ما ہ تبل میری بہونے والی دلھن کے والدین نے میری ممکنی شطے ہونے پر تجھے تحقیق میں دی کھتی ۔

"يركميا كرتے ہو " ؟

" میرے پاس بقین ما نواس وقت کی کھی نہیں ۔ تم اسے کہیں گرویں دکھاکہ

كام كال لوم يسي آن بريج المراكم الميك لوا وينا "

ده انگوهی حبیب مین وال کرتیزی سے نکل کیا۔ شاید و د بھر دور ما مقار

وه جاچكا قريس ويرتك اسى كيستعلق سوچيا راط-

اس سے خے کے بی دمیرے ڈہن میں اکٹر موئے ہوئے فتنے سا کھاتے۔ وہ فتنے جن کا تعلق اس کی ابنی ذات سے کھا۔ اس کی اپنی ٹھیتوں سے کھا۔ اس کی اپنی ہنگار۔ پرودا ورشد پیشق با ڈی سے کھا ا وران کی بچھوٹی ٹری داشا نوئ سے کھا۔ ان داشا نو سے جواس کی نوٹ کہ کے صفحات ہیں اختما رے طور پرسی دفتہی کی صورت ہیں محفوظ کھیں۔

اسے اس برالف - افرنگ کھی اور۔ پیکتی ہے ۔ آنہ کھی یا کوئی اور۔

یکوئی گئی گئی۔ اور بعد میں کسی طبع ہیں کسی بھڑی ہویا ری سے بیابی ہیں۔

دس اسے ام ماری کھوڑے تا الرمادی سے اور ایسے بیابی ہی بھی بھے یا د
ہے۔ یہ جبلہ گئی۔ یو۔ پی سے کسی صنباع سے بھر دن سے میلے ایٹ شوہرے کے مسا کھ
حدراً اور نی ہوئی گئی اس میلے کہ بیمال اس کے شوہرے کے کھر دشتہ وار تھے جب اس
سے شوہر کو بھے شہ ہوا تو خوج بیلے نے واصون کے ضلاف اس کے کان جو سے کھر
ایک رات کو جبلہ کے شوہر نے واصون کا گریبان کی کھر ایس کے کان جو بر جواکہ وار

کہ وہ اپنے گھر گیلہے بیکن میں مار پٹیل ہیں اس سے ملتا رہا۔ یعشق دمحبت کی داستانیں العن سے لے کر دالسلام کال س کی نوٹ بک میں بھری بڑی تھیں۔ بولج اس کے چلے جانے کے بعد مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ بچے داھف کا منیں ہے ۔ بچے داصف کا ہوہی منیں مکتا۔

مینی اور کیمراس کا مقدر این کورسی کا کا دیکار کو غلط سیجھنے کا کو ڈی سی ہیں ہیں گیا ؟ اس بیلے کہ میں جانتا گئے کہ واصف کی بیاس واصف کی نشنگی 'بیلے بیل اس کی مرد بنی اور کیمراس کا مقدر بن گئی ۔

اس نے پھوٹے بڑے کئی عشق کیے۔ اسٹے شدیکٹن ہی کے کہ اس کا پاگل ہوجا نا بفتینی تھا نیکن وہ بھی پاکل نہیں ہوا۔ نہایت احتیاط سے محر دمیوں اور ناکا مہوں کے درمیان نشکتا رہ کیا۔۔ انجام کوجانے بغیراس نے سرمحیت کی ناکا می پردوس محبت کی بنیا درکھ دی۔

" شن" سے اس نے با اندازہ ، بے پناہ اور طویل المیعا دمحیت کی۔ اس محبت بیں تا یدوہ بڑی ہور نمین اس محبت اور فتح نے اس کی محبت بیں تا یدوہ بڑی ہور کی اس کی جوار نمین اس محبت اور فتح نے اس کی زندگی کا حاصل ہوکر رہ گئی ۔ اس کی زندگی کا حاصل ہوکر رہ گئی ۔ اس کی زندگی کا حاصل ہوکر رہ گئی ۔ اس کا نام غالمبًا سرد دہمال کا جیسے واصعت کو مردکی طرح عورت کے قریب آنے کا حوصل دیا ۔ بہندار عطامی ایکن اس کے بدلے اس نے گھر کھرکی دولت سمیٹ کی ۔ اس کا نام بندا دہوس کے اور جب فافری نے اس کی اور جب فافری نے اس کی اور جب فافری نے اس کی ایک متمول دیا ۔ در جب فافری نے اس کی ایک متمول دیت داند نے اس کو اس محبید سے بخات کی ایک متمول دیت داند نے اس کو اس محبید سے بخات کی ایک میں کس لیا قواس کی ایک متمول دیت داند نے اس کو اس محبید سے بخات

- 645

مجھے یا دہے ان وقوں واصف کا عجیب عالم تھا۔ اس کو جیسے سب بجرحال مقارین کی کھیل اس کی سب بجرحال مقارین کی کھیل اس کی رہے بوطی خوائن کی کھیل اس کی رہے بوطی خوشی تھی ۔ اور اس خوشی کے حصول میں اس نے اپنی قریب ترین ہتوں کو ذہنی اولی اور اس خوشی کر زنہیں کیا تھا۔ اس کو بس جمیشہ بین فکر وامن گیر جوئی کہ دمرور اذبت بہوئی نے نسسے بھی گریز نہیں کریا تھا۔ اس کو بس جمیشہ بین فکر وامن گیر جوئی کہ دم مارے خوشی کے جھوئی نرسلئے۔ اور اس کو بس کے بھوئی نرسلئے۔ اور اس طرح وہ لینے اس جنبی کارڈ ان کھنوں کے سہا رہے اس کی محب پر وان چڑھے۔ اور اس طرح وہ لینے اس جنبی کارڈ بار کو محبت کا ففظ دے کر خود فریسی میں مبتلا ہوجا تا۔

برد دیست تا سازسد بین مجوسه از این محدس بوتا جید اس نے کوئی اُسی جیز ان د نول وہ حب بھی مجوست زیادہ انہم کمی میکن وہ کیا جیزیقی پرخود واصف کو بھی این زندگی سے کھودی ہے جوست زیادہ انہم کمی میکن وہ کیا جیزیقی پرخود واصف کو بھی این مذہب ساختہ ا

وه بایس کرناکرتا یکا یک س طرح ای کو کورا مین استیان باوگیا بوکداب اس مقام پر اس کا ایک منطق کا قیام بعبی اس کی ترندگی کی ساری بونی اس سی بین گار ده کمت است بیاری بیش استی کا قیام بعبی اس کی ترندگی کی ساری بونی استی بیش کا قیام بعبی استی بیش کا قیام بعبی استی بیش کا قیام بعبی بیش کا تیاب بیش کا تیاب کا قیاب کی بیش کا تیاب کا قیاب کا تیاب کا قیاب کا تیاب کا قیاب کا تیاب کا

مجع معلوم كفاكه واصعف اتنامعصوم أوى تنيس بي يوسم ورجدان مح والهارشق

ادر ہوس کے درمیان خیا فاصل نرکھینی سکے دہ سب بھر جانتا کھا لیکن دھوکا دست اور دھوگا کھانے میں اس کوجو لڈت کمتی کھی دہی شاید اس کی دانست میں اس کا سہ شجراد ہونا گا۔ اس طرح جب اس نے ابنا مسب بھر لطا دیا تو کا رسے ہوئے جواری کی طرح آئوی داؤ دگا کرمطمئن ہور ہا۔ اس لیے کہ اس کا یہ داؤجیں کمیا کھا۔ اور وہ مسب بھر بار کر بھی اس فتح ونصرت برقار نع بھا۔

بگھیمعلوم ہوا گہاں سفیلیٹ ایک ہست سی کھاتے پیٹے و وست کوج ایک و پنے خاندان کاجشم دیجارغ متھا۔ سر در کی محبت میں مبتلاکر دیا سہے۔ اسباس کی ڈنڈگ کی مسیسے بڑی پڑی ٹوٹٹی ہی ہیں کہ سر در ہمال کی ہر خوا ہش کو اپسنے د دمست سے اِکھوں کمل ہوتا ہوا دیکھے۔

یں کوئی نیصلہ نہ کرسکا کہ واصعف نے جوراستے استے لیے تعین کیے ہیں وہ اس کوائیسی الیبی اندھیے کا گھا ٹیول ہیں ہے جلسکتے ہیں جہاں نہ صرف الحظ کو المحقر سجھا لی مزیس دیتا بلکہ خود اسنے وجود اور عدم وجود کے احداس ہی میں کوئی امتیا زباقی تعین مئین وہ ان دفون مجھ سے نہیں ملا۔ اور نہ ہی میں نے اس سے ملنے کی اویت برداشت کم نے کی کوششش کی ۔

ایک دات ده میکایک آ دهمکا بهت سرور بهیت نوش . بین نیج مز جلسنندسم اندا زمین پوهیلا" س سیسه تها راعش کس سنزل مین بو. دس نیه تقد دنگایلست یا دکیا آ دُٹ آ من دُیپٹ آ دمی جو ۔

میں نے دانستہ حیرت کا انہار کیا۔ "کیا بات ہے، میں ہمیں ہم کھر کا " معلی س سے الگ ہوئے ذمانے میت کے دیا

" اورتم الجبي ك زيده إو ي " ہوں \_\_ دیکھو بالکل ہوں۔ تھارے سامنے ہول ! اس نے مبرے طنز کے محمد پر اس طرح تھوک دیا جیسے کونی بات ہی نہیں گئ " وسر ترکس مواریر رہ تکی بے جاری " « موثر پر منیں منزل کے مہونجا آیا ہوں ؟ م تو گویا اس کی منزل ا در متحاری منزل جداه هی<sup>ی</sup> ‹‹ بیس بین میمجود سیحقنا توبیی تھا کرمنز ل دولوں کی ایک بیجی ہے بیکن ایسانہ ہوسکا میں قو آگے نکل آیا ہوں " « تواب كهال يك جا دُكِيُّ " ده نبس ديڪھٽے رہوں'' « کسی نئی منزل کی تلاش ہے یا صرت چلتے رہنا ہی، مقصدِ زندگی ہے ؟ " '' - لاش بنیس منزل معقین ہے۔ اس کی جانب کران ہوں اور قدم العث میں نے نیک تمنا کوں کا انھار کیا۔ با و كايملله ويرتك جلتار بإ- بهراس نے بتاياكر رس نے بيخ و نقر نما نه ىثردى كمە دى بىرى چىنى كى سارى نىڭى برانى داشا نون كا د فىتر پارىيە جالاكرىجىينگ دىيا ہے بشہر کے سی نامی ہیرومرشد کامرید خاص مجد گراہے۔ میں نے اس تبدی کا مذاق افرانا مناسب شیجا۔ وہ جو اس عرب ختوع وقعیوع سے لینے مرشد کا تذکرہ کر را بھاکہ اس کے اس اعتباد کومتزلز ل کرناچھے گوا رہ ندی ۔

پھر دہ چلائی اور پچری دن بر مایک دن تجدے رئستے میں اس کی محطّ بھیٹر ہوئئی۔ میرے بہتھے براس نے تبایا کہ وہ کدسجدسے نا زیمعہ اداکر سے جلا اُر اہب۔ بھی پتہ نہیں اس کے چرے براج بھھ وہ بشاشت کیوں نظریۃ اُن جو پجریں دن قبل میں نے دیکھی تقی ۔

"كيون صحت وتحيك بيا "

" بان اس نے اس اندا زسے کہ اجیسے سراسوال ہی ہمل تھا۔ پھرخ دہی کھنے لگا۔ " یا رئیس تھارے یاس آئے ہی والل تھا !" میں نے پہلچا " کیوں خیر قوہتے ۔ پھرکسی جگریں تو نہیں بڑھ گے د!"

" مغیس یار بول ست که دست مربعض دقت برا ایانت آمیزاندا ذاختیارکت مود میرندان شم کی بات اس کی زبان سیم بهلی باری بخی محبت کے تعنق سے اس شم افھاد خیال اس کی شخصیت کا ایک بالکل نیا بہلونچا جو ثما پراس بیری مربدی کا تحلیہ ہو۔ میرند زمار ایکلام حاری رکھا۔

چىدىدەلىرىدە كاس جارى دىغا -««ايچانجىئى معاف كردد.لىكن براقۇ توبات كىلىپ ئ

اس نے پکم اس ا زازسے کہا جیسے کمی آیت کا ترجہ کر رہا ہو۔

" بھے اپنی ایک پیر ہیں سے اس ہوگی لہے !"

" اور روانس بهت جلد محبت تک بها پهوپیځ گا." په زیرو و زیر

منين يارهم مينشدك طرح خداى د اردادك

"معقيقت كاافهار غداق ترمنين بوتا"

معنیکن حقیقت کا انداز انها ما تناخی کمی تونیس بونا چاہیے "

بوں کہ ہارے داستے مختلف کھے اس لیے ہم جدا ہو گئے۔۔ اور بات اس سے آگے نہ ہوسکی و ویسے میں نے اس کو روکن کھی جا با دیکن وہ خود بڑی جلدی ہے گئے۔

اس کے بعد دوایک بارمجرسے کلا قریجے معلوم ہوا کہ اپنی ہیر بہن سے اس کا معاشقہ بڑی شدرت اختیا رکز گیاہے۔ وہ بڑی پاک اور بے عیب محبت کر ربلہے معاشقہ بڑی شدرت اختیا رکز گیاہے۔ وہ بڑی پاک اور بے عیب محبت ہونشہ قرچا ہمی اسی محبت ہو دوس قوچا ہمی ایسی جائی ۔ ایسی محبت ہو دوس قوچا ہمی سے دخت زر شیس جائی ۔ ایسی محبت ہو دوس قوچا ہمی سے دخت زر شیس جائی ۔ ایسی محبت ہو دوس قوچا ہمی سے دخت واس آئیں ۔

ایک باری باتیں کرنے کرتے اس نے اپنی تھیلی میری طرف بڑھا وی شر و کھتے ہوہا' میں نے کہا۔ '' مہیں میں یامسٹ نہیں ہول ''

" نيكن الديه في تومنين بلوي

" اوہ ''۔۔ سری نظم بھیل کے بیچوں نیج اس داغ برجم کررہ گئی جددہ بھی دکھانا جا بہتا تھا۔

بھا ماچ ہت ھا۔ '' بیرجو دارغ ہنے نا اس میں مجھے جا ندکی گھنڈی کرفری نظر کا تیہے ۔ اور میں رفشنی اب میرامقہ رسیدے ﷺ

" یا را میں قرمتها تھا ، خاز پڑھنے سے پیٹانی پریجیدوں کے نشان انجوتے ہیں۔ میکن تمہانے قد جھیلی پر پہشت بناوی "

ده پکر برم بردگیا۔ منحمیں ابنا بر براناطور طرفیقہ چھوٹر دینا جاسنیے ؟ یں سنے اس کو سنا لیا۔" انجمالھیئ ۔ اب جو معبی الیبی گناخی کی تو دہی

یں سے اس و مسا نہا۔۔۔ ابھا ، ق ۔۔ اب ہو ، ق اس ق ص ق اس و دیہ سزا دینا چو<mark>تھی میں کے تنوہر نے تھی</mark>ں دی کھی <u>"</u> وه به اختنیا رسین پڑا۔" یا دبا نمجی آؤاپنی شراد توں سے یہ میں نے اس کو بھٹنے کیا "
میں نے اس کو بھٹنے کیا۔" اچھا اب بتا بھی دوکہ آخریہ نشان ہے کیا "
اس نے بھے بتایا کہ اپنی ہیر بین کے انکار پراس کا دل جیننے کے ہے اس نے اس کو سخت سست کہہ کر لوٹا دیا ہی ابنا بہلا نام محب جواس کی ہیر بین نے اس کو سخت سست کہہ کر لوٹا دیا ہی ابنی بھیلی بدر کھر کراس کے ساسنے ہی آئل لگا فی تھی کہ اس کے بال کہہ دیے تک جو دہ اس طرح ابنی بحقیلی کو جلاتا رہے گا۔ اور اس کی پیریج بن نے بے قرار و مصطرب بوکر حامی بھر کی گھی۔ اور اس طرح سے تھیلی کا یہ داغ اس کی بے داغ بمت کا جگم گا تا نشان بن گیا تھا۔

اس کے بعد پھر دہ بہت د نوال مک جھرسے نہیں ملا تھا۔

ا در حب آئی ملائھا قراس نے مجھے بتایا تھا کہ قرآن سرپر اٹھا کہ اس نے ا تشم کھالی ہے کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے ۔

ادراس كاكلارندها بواتقار

و سیس مو ماجی رہا تھا کہ ۔۔۔ او می زندگی بھر بھوٹ بول سکتاہے ۔سیکن انسربھی بھوٹ نہیں بول سکتے ۔

بهرب ده انتوانی نے کرم ارم تھا تب بھی سب نے موس کیا تھا کہ تا بدرہ رور ماہی۔ اس کے بود کھیردہ میں تہ بوصے کے مجھے سے نہیں ملا۔

اس سے بالکی فیرمھوقع طور پرمیری الما قات اپنے ایک، دوست کے کسی قریبی رشتہ دادی شادی میں ہوئی ً۔

وهب حدمصرون تھا۔ شادی کے انتظا ات اس قدرتن دہی سے کر المحاکد

دافعی اس کومندٹ کیم کی کھی فرصِت ناکھی۔

یں دوربیٹھا ہوااس کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے دوست سے جس نے تھے مرعوکی ا کھا۔ استفسا رید تھے معلوم ہواکہ دامن اکفیس ہیرد مرشد کی صاحبزادی ہیں جن کے مائھ یہ واصف نے بیعت کی تھی ۔ مائھ یہ واصف نے بیعت کی تھی ۔

۔ داصف کی مصروفیت کا سبب روز روش کی طرح میں سامنے واضح اورعیا عمّاً، وہ ایک گوشتہ میں کھڑا ہوا' انتظامی امور کے تعاق سے پہلیات دے رہا کھا۔ میں اکھ کر اس کے قریب بہوئیا تو اس نے مجھے دیکھا اور اس طرح بائٹل اتفاقیہ لما قات کی مسرت میں مجھ سے معانقہ کیا۔

یں اس سے پاس بی کھڑا ہوگیا اورسگریٹ حبلاکر با و ں کاسلسلہ شروع ہی کونے دال تھا کہ ایک پچھوٹی سے اگریک لفافہ اس سے کے کھومیں تھا گئی۔

اس نے بڑے اصیرنان سے لقا قدچاک کیا ہی دنگر کا ایک کا غذنکا ک کرٹیے ہے۔ انہاک سے پڑھنے لیگا ۔

میراجهم خواه کسی کی مکست بروسری دور بهیشتهمیشه کے بید آب کی دے گئے۔ یہ انگو کلی آب کی دن آب میں کا در ایر دار کے ساخة رہی ۔ ایداوس کو آب میری نشانی سیجھ کر ابنی انگشت شہادت کی زمینت بنائے دیکھید ۔

حشرگک آپ کی «**بری ص**احبزا دی "

اس نے جب کھنڈی آ و بھر کر آ تو کلی کالی قدمیں بیلی نظری بیں بیجان گ سمریر دسی انگولئی ہے جو مذصرت میری این ملکیت ہے بلکہ میری منگیتری نشا تی ہونے کے نامطے سے میراجذ یا تی لگا وُکھی جس سے دابستہ ہے ۔لیکن اس وت یں نے اس طرح نظریں بھیریس جیسے انکو کوئی کوئیں نے دیکھا ہی منیں۔ د اصف خو د تجدس مخا ملب بهوا مع بهجانتے ہواس انگو کھٹی کو یہ یس بس دیکھتاہی رہ گرا مجھ کھی نہ کھ سکانے وہ پھر خود ہی کھنے لگا سيار الهي رسين دوميرے يا س دوايك دن ميں لوطا دوں كا ي خط ابنی جیب میں رکھتے ہوئے اس نے بڑے فخرسے تجرسے یو تھا تھا تھا ہو۔ برخط کس کا ہے ؟ س نے تنفی میں سر پلایا۔ کینے لگا '' پیرومٹ کی بڑی صاحبزا دی کا یہ " "ج انفیس کی قو غالبًا شاوی ہے''۔ میں نے کمررتصدی جاہی۔ " مل محمئی \_\_ دلهن بن گئی میں میکن مجھے کھو لنے میں ایت تک کامیا ب ز ایسکیں \_ تم نے تو اینی انکھوں سے خط د کھھ لیا نا ؟ يهر وه مختلف لوگول كو يكه بدايات دين لكا . یس امہتہ سے اس کے یاس سے کھیا۔ الا ۔ بیتہ نہیں کیوں مجھے اس کے سائقراب ایک لمحه کر اربے سے خیال سے بھی وحشت سی ہورہی کھی ۔ شادی سے او ملین لگا تب مجی اس سے الاقات مزہو لی کہ وہ کسی کام سے انررزنان خانے میں جلا گیا مقا۔

پر وقت کا ایک لمبا وریا اس کے اور میرے ورمیان مائل جو کیا. دو اب میری طرف بالکل نراتا تھا۔

سے اپنی شا دی میں بذریعہ رجسٹری بعلور خاص اس کو رقعہ بھیجا۔ وہ بھر بھی نہ آیا ۔

رہ ہم بات کا دیگا دیگ نئی زندگی کے سلجانے اور سنوارنے میں ' میں کچھ کچے اس طرح لگا کہ اسے کھول کھال گیا۔

طرح لگا کہ اسے جھوں جا گئی۔ ایک ن راستے پر مجھے کسی جانی ہجائی آوا ڈنے مخاطب کیا۔ ہیںنے روهر او دهر نظر دوڑائی کوئی نہ تھا۔ آگے بلسطنے نگا قوبالکل برا بہسے کسی نے میری یا نہ کیڑائی۔

" اوہ اِستم ہو' برایں ریش دیردت " میں برقت تمام اس کے اس سلیے کو پہچان سکا۔

س برت کام اس کا جہرہ بھر دقیع ضرور ہو گیا گھا۔ داوھی میں اس کا جہرہ بھر دقیع ضرور ہو گیا گھا۔

اس نے لہا "اب میں تھیں نہیں تھوٹ دن گا۔ جلو بھیں تھا ری کھا ای

ہ لا ڈن '' میں نے شکایت کی ۔'' شرم ' بی جلسے ۔ الگ الگ شا دی کر نی تھے رپو

میں نے مطابت کی۔ سنری کی چہتے۔ ایک ایک کا دی دی ہے۔ کک زکیا ۔ اور کھرمیری شاوی میں کبی نہیں آئے ؟ اس نے معانی جاسی ۔ کہنے لگا ۔ سمیا تبا کوں کیسے کیسے انقلابات زنرگی

ئے ہیں '' میں نے کہا۔'' دہ نو تھا دے چرے سے پی ظاہر ہیں '' ده محق تصيف لكا دم جالهبي " « محبی اخر رہنے کہاں ہو "

" ميلين\_\_\_ ساينے اسى أد يور طفى ميں "

مسكيايسسرال بيعقارى بي

«مشرال منیس میرااینا گرسمجو - به بات دراش به میم که ..... تهمین

ش توما دھے نا "

" الى بال الحلى طرح يا وسيم "

مد اسی سے مراس کی ڈولو دھی ہے ایس بہلس میں کھی اپنی بیوی سمیت رستا بوں۔ دوست ہویا توایا ہو۔ ایک بل میرے بغیر تدہ منیں روسکتا

كى تفنىس، دى كى دىسرتاب قى معجىب كى محبيت ، اسسے زياده ميرى اين حكومت اس كھر برحليتى ہے۔ ش كلي مطمئن ہے اس كان وہر كھى ر مجھ كھي ہوگا

کا اطهان حال نے ۔ بس رہن کتب زیرمطالعہ رہتی ہیں ۔ اس کے سوانگھے · كولى كام منين رين وك بير كفيل بوت بين . براخلا رسيع و دى بي " اک رالس لی اس نے اتنی ماری باتیں کہ دیں ۔

ماتیں کرتے کرتے ہم ڈیو ڈھی ہیں داخل ہو گئے۔ زنانہ در دانے پر يو الخ كرس رك كيا. قواس في عربا بنه كمير كر تف كليني "نيط الد لهني - تمس

تجلا کون پر ده کرے گا بهاں "

صحن سے ہو کر دیوان خانے میں ہوئے تو بنیٹے ہوئے لوگ پتاد موکے۔ «ان سے ملویرمبرے کرم فرا۔ میرے جگری دوست، میبرے محسن ،

یه ان کی بیوی \_\_\_ ا در به میری بیوی \_\_\_ بییر نه مرت د کی محکو دلی صاحبزا دی ہیں۔ حصرت نے مجھے فرزندی میں قبول فرمایا ہے " و اصعت کی بیوی نے سلام کیا تواس کی آنگلی میں انتحاکھی جگہ کا رسی تھی۔

میں نے انگو گئی سے پھر نظریں بھیرلیں ۔

س لو شیخ لگا قوگمیٹ کے باہر تاب وہ مجھے چھوٹ آیا ہے ہے۔ کہا " یا دیمھاری اس بیر مین کا کمیا ہوا - تم نے بھر کمجی چھر تبایا ہی ہنیں " ده کی بوگھلاسا کیا ۔

ات بدل کراس نے کیا۔

" س كمقلق تق داك خيال ب - يعنا ، و بزنوايا الا داكى " سرَّوشی کرنے کے ازا زیں بھیک کر مجھ سے کینے لگا:' اب ہی بھی جی لمتفنت برمانى بري ي

" ان" میں جیسے گرتا کرتا سنجعل کیا۔ حب ہوش کیا ہوسے ۔ "

تویس نے پھریسر بین کا تذکرہ چھیٹر ااور اندا نہے برگولی جلادی جو

گھنگ س کے سینے پرائی۔ " شرار تنیس یا ریکھ مصلوم بوجکا ہے!

" بهركيا تم يرجابية إوكه كرّر البيغ برم كا اقبال تجرب كروائس" « منین تھی نے اس میں نے ٹولس پونٹی تم سے پوسھا کھا <sup>ہو</sup>

"كيابتا وُن يار\_ بن لين كناه كالمنفاره اواكرن اس اين

عقدس مے کینا جاہتا تھا ؟

کرے اس سے نام پر انجش را ہے حس قرآن کو سرید دکھ کراس نے کہی پھی

ور یارتم بھی عجیب و وس است و سط آ دمی بهوب اس نے تو انہیں دنو

خودستی کرنی میکن میں اے بھی ہر حمیمه کو اس کے مام برختم قرآن کر داتا ہول ؟

تحطه ايسا معلوم بواكه داصف ابني بيرين كي قبر پارمينها اسى قرآن كا درد

" كِه كركبول منيس ليت عقد"

قسم كھا في كھي كر دہ جيراس كا نهيں ہے -



میں اس یے اد اس نہیں مول کہ شہر کی وہ جانی بیچا نی سڑکیں وہ مانوس کلیاں جو دن کو ا پنے اجالوں اور شب کو لینے ! ندھیروں سمیت سیرے قدمو سے نیچے بھی مہتی تھیں اب سیرے قدموں کی جاپ کو ترمیس کی ان سے لمس کو ترمیں گی ۔

میں اس لیے اواس نہیں ہوں کہ میرے وہ ساتھی جن کے قدم بر قدم میں نے ذیدگی کی جدو ہی ریس حصد لیا ہے اب سیرے ایا بھے ہوجانے کے باعث مجھے بچوڈ کر آگے نکل جا کیس کئے۔

یا مت ہے ہور مراح ان ہارات است میں ماد نے نے میری ساری ہی کو میں رس اس ای است کو میں رس سے اور اس مندیں ہوں کہ اس حاد نے نے میرے حال کی اعلیٰ کی مفنوط ہوئیں میرے حال کی منگلاخ زمین کے کھر درے سینے میں ہے طرح ہل کر رہ کئی ہیں اور اب منگلاخ زمین کے کھر درے سینے میں ہے طرح ہل کر رہ کئی ہیں اور اب

مسر می تقبل کی مچکدار دهرتی بران کے باریا نے کی کوئی سبیل بنیں سہتے۔
میں اس بیے اواس بنیں بول کہ تچھے ڈاکٹر دس نے ابھی بنیں بڑایا کہ بیٹ میدا د ذہن کی میٹی ہوئی کہ مجھ بنیں جائے گئ، میری عیت آنتھوں کی شر رر کرنیں سرد بنیں پڑھا کیں گئی ۔ میرا آنا رنفس، میری آندگی کا رشتہ اسے د گڑھ بنیں سامے گا۔

مین س نیرهی اداس منیں ہول کہ تم اب بھی منیں آئی ہو۔ مجھے علم ہے کہ جو حدائی تھا داا درمیرامقدرہے اس نے ناسط میں اب ان راستوں کا تصورتی مذکر دن جن راستوں برحیل کر تم میری ہور پی سے ہست، دو زمکل کئی ہو ادر میں جن راستوں پر آگے بڑھ رہا کھا ان کی سمت اٹنی نشکشت بھی کہ میرا ہرقیم تم سے بچھے اور دور راور دورکر رہا تھا۔

ہمقارا ذکراب میری زندگی سے صرف اس قدر وابستہ ہے جیسے ہے آئے گیا ڈیکل میں کھڑی دو بہرکے دقت ' ہے برگ دیا رپیڑ کے نیچے کسی تھکے ماند بیلے سا فرکا دجو دے جو مجری بہاروں کا تھو رکیے بیٹھا ہو۔

یں سے سے سرمار ہورہ ہے جو بھراں ہی دوں کا صفور ہے بھا ہو۔ میکن اس کے با دہو دے تھا را ذکر کھر کھا را ذکر سبے ۔۔۔ ا درسری ذنار اب سیری ڈنار کی تئییں۔

بھراب سیرے باس اس ا داسی کا سبیب رہ سی کمیا جا تاہمے ۔۔۔ میکن اس کے با وجود میں ا داس ہوں ۔

برنبره برس نے بب آئے کولی ہے تو تھے علم نہیں ہواکہ بری آنکین کھی ہوئی ہو۔ برنبره برجب بین نے اپنی آنکھیں دیر اکسانی استحدے بعد بند کرلی ہیں اسوقت

محصاص مواجيد مرى أنهي كلى مون من \_ اورس سر كه وبكه دا مول-د و ڈتا ہوا مو طربطکرا تا ہوا سائیکل جس پرمیں سوار مہوں \_\_ دور تاہو موطر محراتا بواسيکل \_\_\_ دوله تا بوا موفر، محكمه تا بمواسيکل -اورحب بجعے موت كى كمرى كھا ئىكسىزندگى نىكىنى كرنكال كيا بوقىيى بهت ہی سہا سہا زندگی سے پیچھے ہیں وہاکر سنجیاں سنجول کر بڑی ہی استیاط سے جل را بور كيميا وااس كوميرى كونى محكت ناكوا ركذرسداوروه قدم مِعا كَرِيرَ تَتَى مَكِن جائے اور میں لیک کراس كا دامن نعبی نه تحام سکون -ميري صرف ملكين في رسي عين - مين صرف الحفين تجياك رما ، وف - إحاك اور اندهيرے " نيس ميں مرغم بهورب مين . يھر حدا بهورسن بيل ميں معلى الخنيس بېچان ر لم برول بمهي منيس البيجان ر لم- په اج لاسنه - په اندهيراسيم -په احالاا در اندهيرا د ويون آليس مي*ن مل ڪيو بين - پيته خيس پر کيا ہے -* وه مرری کی ایک ہمرہ ایک کو بھان لیتا ہوں، ولی ایک ہمرہ بھی تھے دھا اسبے ۔ میری صرف کیکیں ہل رہی ہیں میں صرف انتھیں بھیک رہ ہوں ۔ اب اجامئے ہی احالے سیرے اطراف پھیل کے ہیں ۔ اب مذان اجالاں کوئیں جٹلاسکتا ہوں ۔ نہ اس جرے کوجوا ندھیموں ين دُوب فووب كرا كيم در المست " الميد في المحمد المحمد الم

با لآخراس کویس نے بہچان لیا۔ دہ بھی صرف اس صدیک ہواس کا بہرہ میرے یا ما نوس منیں ہے۔ دہ مریفوں کا یونی فارم بہنے بورے تھا۔ میرے یا ما نوس منیں ہے۔ وہ مریفوں کا یونی فارم بہنے بورے تھا۔ کھراس نے اپنے تعلق سے کھے مہت بھر تبایا۔

کبھی وہ اور میں ایک ہی اسٹیشن پر آمنے سامنے کی بیخوں برکئی رات سو پیچکے کھے اجا لوں کے ساتھ ہم ایک و دسرے سے جدا ہوجاتے کھے اندھیرو کے ساتھ ہم ایک و دسرے سے جدا ہوجاتے تھے ہیں نے بھی کے ساتھ ہم ایک و دسرے کے مقابل اپنی بیخ سنجھال لیستے تھے ہیں نے بھی اس سے قرب کی کوشش نہیں کی ۔ اس نے کبھی مجھے لائق اعتبا د نہیں تھجھا۔ پھر ہم ایک و دسرے سے اس طرح جدا ہو گئے ہیں کوئی راہ گیرسگریں ہے ۔ اس خرار سے سے اس طرح جدا ہوگئے ہیں ہے کوئی راہ گیرسگریں ہے۔ اس سے ترب سے سے اس طرح جدا ہوگئے ہیں ہے تھے سے اس طرح جدا ہوگئے ہیں ہے تھے سے اس طرح جدا ہوگئے ہیں ہے تھے۔ سے اس طرح ہیں ہوگئے ہے۔ سے اس طرح ہیں ہے تھے۔ سے اس طرح ہیں ہوں ہے۔ سے اس طرح ہیں ہے تھے۔ سے اس طرح ہیں ہے تھے۔ سے اس طرح ہیں ہے۔ سے اس طرح ہے

جلانے سے لیے دوسرے راہ گیر کا ایک تیلی کا احسان اکٹا کر مجوب مجوب جورا دوحا تاہے ۔

بھے بھی یا د نہیں کہ س نے کس سے تیلی مانگی تھی اور کون کس کامحن ہے۔
وہ دن میں کننے ہی بار اپنے بسترسے بیرے بنگ آب تا را ہے مجھ سے کتنی
ہی باتیں کیں مجھے تعلیاں ویں ۔ میرے تعلق سے جھوٹ موٹ ہی اکسر ہے کیشن
کی امیدا فزا ر بورٹ کا ذکر کیا ۔ میرے جلتے ہوئے استھے پر لج کا دکھا میری
پیپنے سے تربیٹیا نی سے پیمیٹے ہوئے بال ورمیت کیے ۔

اس کے با دجو دیسری آنھیں اس کے جہرے ہے ہے گر کھر کلاش کرتی رہیں۔
میں نے اس سے برچھانی ماں ملنے والوں کی امکا دقت آب تھم ہوتا ہے۔
میں نے جس وقت اس سے می سوال کیا ہے اس وقت مجھے معلوم تھا کہ دہ
کما جواب دیے گارلیکن میرادل موس را تھا ایک ایسا عم امہت استہ میرے

دجود برقبه كرر الم تقاجس غم كايس كوني نام نهيس ديسكتا تقا ميرس والأ ے مارے بیگوں مارے لبتروں کے اطراف کراہتی اور سکتی ہوتی وہی كو د لاسه دين<u>ے كے يو</u>سك<u>ات</u>ے، سنتے، شا داں و فرحاں چرسے **بجى جمع ہو س**نگے تھے، مغموم اور اداس جمرے بھی ۔ نیکن میرے یاس سوائے اس کے اور ہیری اپنی اواسو**ں اور مح** دمیوں کے کوئی نہیں کھا اور اس سے یاس تو بیتہ نهیں <sub>ا</sub>س کی ا**بنی ادا**سیاں اور محرد میاں بھی تقیس یا نہیں ۔ " ملينے والوں كا وقت اب ختم جُوا جا ہتاہے \_ " پ كوشا يداسس سنگاہے سے انجن ہورسی ہے۔ یں نے اس کو جواب میں چھی زکہا لیکن میری آٹھیں بڑی کس میری کے عالم میں ایک ایک جرے کونک رہی گھیں۔ ده کیول شیس ایا۔۔ و ملى توس سكته عفي \_\_ اور ہاں وہیمی تو \_\_ مكن كونى مجى ومبر يدنين آيا تھا۔ م بیش سے با ہر بھری ہوئی شام کی ۱ داسیاں رات کی بھیلی بوئی سیا ہ يا درس سمك سي هيس -بالبيل كے امردات كا انده والقاء

المبیٹل کے اندر بھی کی روشنیاں ۔ کین بابیٹل کے باہر کالمبری ہوئی دات کا اندھیے امبرے اطراد بھیلی ہوئی بىلى كى دوشى سىنى يى كى چىپ چىپ كرجانى كس الوئ مىرسىسىنىدى داخل بود القار منك المقدر اواس كيون بوكفيس بيد أس في أخر محم معديد يه اى ليا-

ا ہے اس قدر ا داس کیوں ہو گئے ہیں ؟ ننے میں نے اس سے سوال کو نظرا نداز كرك اسي سے سوال كيا .

ده مکرایا بککه قریب قریب تبنین برا \_ پهر کهنے لگا۔ تجانگتی ا در دوڑتی ہوئی زیر گیاں' ہمیشہ مجہول اور محضی زنگیوں کو پیچھے

" تفیات ہے کی تکھیے ایس کر کمھی کھی دیکھ کیسے میں کھی تو کوئی سرج

منیں "۔ " باں \_ دیکن کون دکھتا ہے" معبور منیاں دکھتے ہیں ان کاسوال نہیں میکن فیمیں نہیں دکھیا جاتا دہ تمب تو

" ينمناً بي يوري زېرو تو ايک ا در را ستاهجي نکل آتا سپه ۴ اس نه مهت ېي د کتے مرکتے میات کہر دی .

" ين تجما نيل \_ بين كها مرس دين مين كون أن الالم تناب عن " " ين كري أن الرائد تناب عن " " ين كريم خود و دسرول كي تمنا بوري كريس بالكل اس طرح بيست الكيس بندیمے نیندکو منا سے بول یہ

" توآب يى مب يكي ميرے ما كا كجى كر رہے ہيں ؟ " میں بائل آئے ما عقر کھینیں کر دہا ہوں۔ آپ نے نی الواقع میں سمھانے

بس كه حيكا بول . \_ اوراس کے بعد ہم ایک دوسرے کے ووسست ہوگے۔ بجرمين نے اس كو بهيشة تم لها اور اس نے مجھ كو ۔ , دسرے دن شام کو جب ملا قاتیوں کا وقت شروع ہوا تو کتنے ہی بالفي المرابر المراساتة سُوْنَى تِجْرِسِهِ كُلْ كِيرِنَا ٱسْكُنْ كَلِ مِعَا فِي مَا تُكُفِ رَا مِعْقِاً. " و في شيك رهار والحقاكه است كي اي معلوم الدري -سى نى ئىجى سى يو ئىرى ما كھا كە داكثىر دى نے كيا كوما أ ئة في حادث كي تفصيلات حاننا حاببنا عقار الله التي بهنت سارت بعد في والون كود مجد و محد كر فوش بى نئيس ولا عقا فخرمحه يستمرر أي تقاء الفي سب مين ده هي تفار سی میں مجھے دیکھ ریا ہے جمعی سے دیکھنے والوں کو اور ایک منقل سکرا اس سے ہو نطوں پر اس طرح مجھیلی ہوتی تھی جیسے کسی نئی فولمی و آس کے لبوں مسابع ں دسر ں ۔ پھردہ کہیں غائشیہ ہوگیا جب سے ولگ جاچکے تومیری آنھیں اس کی پہر ں ۔ں۔ آج اسپیل کے یا ہرشام کی در سیاں مجھری ہی ہنیں ملکہ شاید شام بى منىس بوكى -

یں ہوں۔ 'آج م**ر بیٹل** کے با ہرجات کا اندھیرا جائے کب بیرو باکر آیا او مکفر کیو سے جھانکتی ہوئی کہ وشنیوں سے نظر بچا تا کئج تہج میں بھیپتا بھرا ۔۔۔ "سیج قرقم مطمئن ہونا"۔ وہ میری بالیں سے نمو دار بہوا۔ "کیوں ہ"۔ میں نے دانستہ مہلومتنی کی ۔ سیستہ سیستہ سے دانستہ مہلومتنی کی ۔

" آج ہواتنے ہوت سارے لوگ تم سے منے چلے آئے گئے "

مجھے ایسا معدس ہوا جیسے میں اس کا تصور وار ہوں۔ اور کل ہواستے میری باتیں ہوئی ہیں اس کا احساس میری مسرقوں بریکراس اندا زسسے پہرے

بھا رہاہنے کہ میں رفتہ رفتہ اپنے ملنے واکوں کی آید پر خوش بھی نہ ہوسکوں گا۔ نیکن رفتہ رفتہ نو دمیرے ملنے والوں سی نے نتیس دوست احباب نے

کھی آنا چھوٹر دیا ۔ ریاس سے سے

\_ اوراب میں بالکلیداس کے حوامے ہو کر رہ کمیا۔

اس کے دائیں یا وُل میں انگ تھا اور اس کا بایاں ہاتھ سرے سے تھا
ہی تنہیں۔ وُل کھروں نے اسے اجازت وے کھی تھی کہ وہ دواخانے کے پائیں
باغ میں ضبح وشام جبل قدمی کرے۔ یہ جبل قدمی اس کے معذور بیر میں خون کی
گروش اور دوائی سے بلے ضروری تھی ۔ وہ دیسے بھی دن بھر ابینے بہتر پر کم
ہی دہتا۔ صبح صبح وہ باغ میں جبل قدمی کر سے لوطمتا قوابینے بہتر کے پاس ناشتہ
مل جاتا۔ اس کے بعدوہ وارڈ کو ارڈ کھوم کران سب کی خیریت بو بھی کا آغا ذوہ
جن سے ہسٹیل میں وہ رکھی لینے لگا تھا۔ اور اس خیر خیریت بو بھی کا آغا ذوہ
بند کے مریض سے بعنی تھے سے کر ما۔ یہ اس کی ابنی وا دست میں انگھیں
بند کے مریض سے بعنی تھے سے کر ما۔ ور یہ اور ایتہ بنیں اس کو کس تسم کا

٣ رام نختی کقی۔ میں توصرت اتنا جانتا تھا کہ آنکھیں کھول کرسونے کا پہلیقاں لیے اسے اس کر اسے کہ وہ انگھیں بن کرمے جا گئے رہینے کا سلیق کھی جانتا ہے میں نے تھجی یہ مہمیں دیکھا کہ کوئی اس کا اپنا حال احوال پوی<u>کھنے کے ل</u>ے اس کے بترک ان کی تمنا پورے دہ دوسروں سے ہمدر دی کرکے ان کی تمنا پوری کتا ہوگا ﴿ فَوْدُ ابْنِي \_ مِلْينِ اسْ كَے خلوصُ او رفحبت سے تعلق سے اس طرح سوحیا کجھے کھ انھا نہیں لگتا تھا۔

. اگریه اس کی ابنی تمنا ہی کھی ٹوکیسی مجھو نی سی کھی **یمنا 'ک**ستی نیفی سی کوماسی <del>'</del> اتنی سی ہے کیےول کی مبنکھڑی کی ما ن رمبوا کے ایک نازہ تھونکے کی مانند بھیونٹ میں ایک سیپ کی ، نندهب کے اندر کو کی گؤ ہر نہیں ہو ۔ اس تنفے سے دیے کی مانند جو اند معیری دات کو كسى ميع وعريف حبك مين منها ريا بيو-

بھلامیا فراس روشی سے رات یا شکیس کے و۔

وه إدهر ادهر وطرحكر كاف كر كيرميرك ياس أجاتا.

النس كريم سَنَّتُر ، مُعْمِى - المُخير كلي مَد يَكُوسِر كيا في التا .

میں کچھ تکلف سے کام لیتا تورہ برہم ہو جاتا۔ وہ حب سجی آکس کریم ے " تا تو میں تکلف کم ہی کرتا۔ اور وہ فرے چا کوسے میرے کھلے ہوئے سامیں بیجے بھر بھرے ڈون رہتا۔ پیلے چیجے برنا گواد گھنڈک کے احساس سے جب میں مفربناتا تو وه برامحظوظ موتاا درمیرے سائھ سائھ خودھی مھوبنا کرمیری نقل کیا۔

آیک ن وہ مجھسے کہنے لگا مع کا تو میں کہتا تھا تا کہ تم اس لونڈے کے تعلق سے غلط نهی میں مبتلا مو سے میں ہو۔ دہ بڑا نیک **اوکا ہ**ے !

م بهركون موسكتاب بتهارك لينزيال بين " سميرك اليض فيال مين قويس بي بوسكتا بيون ؟ " نهیس یا رتم مدد کر د میری " مزاق مهت او چکا\_ " تم ريور في كيون منين كر ديية ؟ « میں جا بتا ہوں خو داس وکتیب آ دمی کو پکٹروں کیجی کھی پر بھی سوست کا بول که اس سنسله کو جا ری بی کیون نه رسینند د ون به ایسی کون سی باری به قم الم ليت من الله " بِعربِهِي يارة رورانر كالكس جو لك كياسين يه يى نے كها يه ايساكون سا بٹرائنس ہے ۔۔ برد كاكون كفرورت مند» ومهار آنے سے قریا وہ نیتاہی منیں وہ بس اس نے بوچھا۔ باست نهیں کیمبی نهیں۔ آپ د نیا بھر کی د د لت سمیمٹ کر رکھ دیکھٹے دہ الكسيع فقت سن كار آب صرت يوني ركاد دريجار وه يوفي له ساكان تمن زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں یہ " الاردياشة باره آني "

مراور جب صبح برو بي السي مِن قَبِات كَاف كَرَ لِمَهِ بِرِاكِياءً - وَصرِن جِارَ ٱلفِ عَاسُ عِنْ يُ "يلف مناوعهين اس الوكي يرتبه كيون جواية

میں نے اس کو بتایا کوجس راست یہ لوا کا میرے لینگ کے برا پر والے بہتریہ الكيا خلاس كربيط بي دن ابن تحصيد ورآن ما مكر حويل نداس كر دے ویے۔ دوسرے دن اس نے پھر دے دیں اس نے پھر انگے۔ س نے پھر دے دیے۔
تیسرے دن اس نے پھر اپنے مخصوص اندا زمیں آتھیں بند کر کے انتخاصیلا
دیا تو میں نے اس کو ڈانٹ کہ اس طرح ما نگنا بری بات ہے۔
درسرے ہی دونہ سے جار آنے کا شکس لگ کیا تھے۔

الوركيا بهراس في مين بني المكري

" ہاں یہ بات تم نے تھیک کہی " میں چکھ دیر سوچنار ہا۔ بھر چھے خیال یا کہ در ایک با راس نے کمنگے تھے یمکن میں نے انکار کمہ دیا تھا۔ سی بار میں نے اس کو مبتلادی ۔

"سيرت ہے! "اس نے تعجب کا انہار کیا۔

" ئىكىنچىسى كىون اس كى يارسانى كايقين بنى يى يىن نے اس سے يوتھا۔ صرت مجھے ہى نہيں ۔ د دسروں كوكھى بنے ادر تم سنو گے تو تحصيں بھى بوصائے كا ۔

نظری طور پریس نے دسی لی ا دراس نے تھے بتا یا کہ بڈنمبر 9 اسے مربی نے دس روپ اور کچھ لہ بڑگاری با تھ روم ہر بھیٹر دی کھی جواس لڑ کے سے مانح لگی ادر اس نے متعلقہ نرس کے توسط سے اس تک پہونچا دہے۔

دراس نے متعلقہ نرس کے درسطسے اس تک پہونچا دے۔ بیس نے بچو طبع ہی کہا '' اس میں یقیدنا چا رائے کم ہوں گئ دہ مینا' یا رتم بھی کمال کرتے ہو کم ہوتے تو دہ خض بار پرس نہ کرنا۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ یہ جان کر کھی خاموش ہوسکتا ہے کہ چا را نے کی کی کا اظہاد تود اس کی اپنی پوزیش کو شراب کر دے گا۔ لوگ ہی سوچایں گے کم للم كى شرافت براس كو كله نوانى كى بجلت المع بحدرى لكا دى ـ

و تعلی خوب دور کی کولری لائے ہو "

بين مسكراكر خاموش بهور يا .

اس دن سے وہ کھی اس اوا کے پر نظر رکھنے لگا۔

ایک دن ده میرے یعے میرا مرعور بلیم کمیک ہے آیا۔ کیکوٹے کیلوٹے فکرٹے تھی۔

کھرکے پلیٹ میرے سامنے مرکھ دی۔ اور ونیا بھر کی باتیں کرتارہا۔ میں نے اس کو بتایا کراج کس مجھے معان کر دیا گیا ۔

يان هي الماري من الماري المار

اليکا کلی نهایس موایا ر "

"كيون" بين نے يو كھا۔

" اسيك كر رازس ره كميا - جوانشا بوصاتا تواسيما كفا "

" يه بات توسيه" بين في اينا اشتياق ظامر كيا -

نیکن دوسری منع پورے آگر آنے غائب تھے۔ او ترکیبالانحس کھی گویا اس طرح وصول کرنسا گسا تھا۔

میں نے اس کو بتلا دیا ا در سم دو نوں ہست ویر کا منتے رہے .

اس نے مجرسے وعدہ کیا کہ آج وہ اس بات کا بہتہ جلاکر ہی رہنے گا۔ حواہ ا

اسے مات بھر جا گناہی کیوں نہ بیسے۔

رات خود میرسدلین تحت الشعور نے شا پار تھے تھیک سے سونے نہیں دیا۔ میکن چور کا بتر چلانے میں ہم دونوں ہی ناکام مہے۔ دن کو دہ حسب معمول آیا تو جاکلیٹ کا آکس کرمیم بار بڑی احتیاط سے بلا کے چیوٹے سے نظانے سے نکال کراس نے میرے ہونگوں سے لگا دیا۔

میں نے کہا۔" یا رتھا ری اتنی ساری محبوں کا بدا کس طح ہے کا سکوں گا '' دہ بڑی مصومیت سے شرما یا ۔ کہنے لگا ، نہیں یا رتم ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کہ د ۔ محقا ری اس غیرت سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ۔ اور تم میتہیں

مجھے کیا کیا سیجھتے ہو۔ میں اتنا انچھا کا دمی بھی نہیں ہوں کے تھیں بتا دول \_\_\_ بنا دول تھیں ہے۔ مجھر وہ مجھر دیرخاموش رالج ۔

بھر کھنے لگا ،خیرچوٹر د میمن یا رجی چاہتا ہے تم سے لیٹ کرخوب رولوں۔ سیکھ کچھیب سالگا۔ میں نے پھراس سے پوٹھا '' تم کچھ کتے کینے کیوں دک سے رہے ''

" نتیں ایسی کو فئ خاص بات بھی تو ننیں ہے "

مد آخر کهونا "

" میں کل جاریا ہوں ۔ کل دسچارج کر دیا جا کوں گا<sup>4</sup>

میں نے نرس کو بلاکراس بات کی تصدیق کی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتا یاکہ جب میں زخمی **ہوکر آیا تھا** تواس نے اپنا لینگ میرے بینے خالی کر دیا تھااؤ<sup>ک</sup>

جب میں زممی ہو کرآیا تھا تواس ہے اپنا بلناب میں ہے سے صا اور بڑی خوشی سے خود سنچھ رہنے پر رصاً مند ہو گیا تھا۔

اور ده دوسكردن جلاكيا .

آج کھر سرے ول کا عمیب ہال ہے ۔ میں اس روز کھی اتنا او اسٹ اس تقاجس روز تمس مبرس کے عالم میں بہلے دن اسپطل میں پڑا تقا اور تیجہ سے لنے

كه يعركوني تبين آيا كلما.

یے کوئی آئیں آیا تھا۔ میری آنکھیں ٹیجھ یا د منیس ایسے میں تھی بھینگی تھیں حب کہ کوئی جارا ہوتا ہی بهران مجهد كابوكيا بد

میطیرین موریا ہے۔ جی جا ہنا ہے وہ آسے اور میرے سفر میں آئٹس کریم فوال کر خود سفر با

اورمیری نقل اتا رسے ۔

رق سن ۱ ما رسے . وه مسرت بنوانس کواپ کرنے میں حاصل ہوتی علی سیکھے اندازہ ہورہا ہوگ بدره ال وه ميري البري السراسة مجي كلّي \_

ا دراب شایداس نے اپنایہ فرص میرے سپرد کر دیا ہے کہ میں آگھیں بند کے ہوئے منین کو مناتا رہوں۔

دوسكردن بي سفر و يكاليك موابر عقد و دميك إورايد

تيسرب دن من سندويكها ميسيد بدا برسكفه و م يحصيه طرح يا و آيا \_

بجريكة ولنايس نے دیکھا اپنے برا برسكة، و مَرَ ننوج يُن سنداس كے صابح وتبت اپن آنھوں پر وتست بھیا رکھ تھے وہ کے کیدے نیچے بڑی ہوئی ریزگاری

# فجا بهوا البم

سے گھائی ہزریوں کا نبیال آتا تھا ' بیتھرائی آنھوں کا خیال آتا تھا ' ایک آٹھی کا خا س تا تھا' ایک اکھڑتے ہوئے سالس کا خیالی آتا تھا۔ اور میں نے اطران یادو کی بورنگا دیگر میخفل سجا رکھی تھی وہ ان تصورات کی تھل نہ ہوگئتی تھی ۔' المين نواس سير التي سع كهاسة بمريك مين نفين مكاني به " مجرآب بى توكام علار بي تقي ؟ " شجھے کب انجار ہے: نیکس یہ کوئی صروری بنیس کہ بڑکا مصلا رہاج و ریک لگاٹا بھی اسی کے لیس میں ہو ہ ده سكرايا يحيف لكايد ممايات بولي وي "بات یہ بولی کو کا رحیلاتے دقت آپ کا مہری کی طرح مطرکعہ پر ہنسیں ہوتے ئىن - آىي كا ذہن آپ كو كهاں كهاں يا يے كھرتا ہے جس منزل سميلے آپ ر دانه موتے ہیں؟ اس سنزل کو تعمی آغا زسفرسے پہلے ہی جالیتے ہیں ۔ اورجب منزل بر بهو پختے ہیں تومنزل ہی کے تصویرس سنزل ہی انی منیں جاتی۔ ایسے میں سونی نیسے سے نعل سے تاہیں جو گئیں دل میں بھیا ہوتا ہے اور بریک لگا دیتا ہے \_\_ بتائینے، دولیمی توہین ہی ہوتا ہوں جسے خودیں بلیمی شکل سے بیجان یا تاہو وه سرایا ، کارسوچ کراس نے کہائے آپ تھیکساکتے ہیں میں داشاکے سنافے میں اعنود کی کے عالم میں آر۔ فی ۔ ڈی کی بیکی سطرک سے اپنی جیپ دوڑاتا: ريتا الدن الميكن ان مقالات يرم يها ب سي تكفير النظير بدنه مين حانا مرتا المعلقة

سری جیب کے بہیں جلسے خود مجود جام ہو جائے ہیں اور کاٹری ایک ایج سے بین بر ا و کے ۔ اِ" اس نے ایک اور اس کی جیب براسے بائیں کرنے لگی۔

میں نے ایک فریر ذکا کہ فرے میں سے اس در خت کے ینچے کھرادی ہے ، حس درخ کے اپنچے میر کھنٹوں بیٹھا جائے کیا کہا موجا کا انتقار

میں نے منا فرمنگلے کے خادم کو اثنا مہ ہ کیا ۔ اور اس کے بنگلے کے دریا کے اور در دانسے اس طرح میرے یہے گھول دیے جیسے یا دوں کی گھڑیاں کھول کھول کر رکھر دیلے ہو۔

" صرب ایک ہی کرسی اور دہ کبی اس طرح کو ٹی ہوئی ! ؟ 4 "منیا قرینچر کیکے ہی د لنامیں میلالی ہوئے دالاسپے صاب !! "منیا قرینچر کیکے ہی د لنامیں میلالی کا دولا سے صاب !!

" اور به کمیس کیوں غائب ہیں ؟ نشنگ قربا کی اور کول معلوم ہوتی ہے "
" کمنکش کھی آگر اسے صاب بلب بھی کس آج کل ہی میں سلائی ہونے ول لے ہیں "
کیکن مفید پسفید کی گرا آ میر م بنیوں کی خواب ناک فضا میں سا دام بگلاس طرح سائس لینے لگاجی طرح سیرے اطرا دے سجی ہوئی آیا دوں کی ایک جیونی سی دنیا میں میرااین وجود سائس لے رہا تھا۔

م المرسا فرینکگی ده اتیس یا دائیس حب فانوس میس حلتی بهونی کسی سوم تی كوميرك زم بائق مسترسي برُوه كي فا نوس سي جدا كر وسيت تحقير. ا در يجار موم بٹی سے گرم انسو د ل کی حالہ ت ملی بھی اپنی انگلیول پر تبھی اپنی بھیلی پر کبھی لینے باکھ کی ہشت پرمحسوس کرتا تھا۔ ٹیکے موم بتی کے ان شکوں کوجمع کرنے کاعجیب شوق تقا ، جوسرد ہو کر موتی بن جاتے تھے۔ الینے سیدھے ما تھوکی اوٹ سیکلینے ہوئے شفنے کو پھیائے، بائیں ما کہ ہیں موسر تبی کے گدا زحسم کو کھامے میں جب میز ك سطح يرا بكيلي رات بهائة بوسية اس كي لينة اشكوب كي نشا نات لاش كزنا تو د هسسک سسک کرتر نسویها تی بهان آب که اس کا دیو داشک بن کریهه حاتا به ادر بجريه آنسو ريتول كى طرح جن ليع عبات . اور ميرى خوبصورت مى درياس محفوظ موسلتے بھنیں میں شامی کو بحقے کے طور پر دیتا ا در دہ ان بوتیوں کھیلتی ۔

اس و تت شامی میرسه سائقر ہے 'ہمارے تینوں بیچ کھی سائقوہیں۔ شامی مجھ سے کہتی ہے .

"آب بهان آگریکی کھوسے کے ہیں "

شامی سیج ہی تو کہتی ہے، میں اسے نہیں تھٹلاتا ہوں ۔

در تم کوگ ذراست او میں بتی میں گھوم آگوں ؟' - مر بر بر بر بر بر بار میں میں گھوم آگوں ؟'

" تهنأ كيول حاليه كالم بطلي موٹر بى ير جلتے بيں "

مم سی او اس سیم میں جمل قدمی کا تطف اور سی ہے "

ده برسانی بسری طرف طرها دستی ہے ، اور مجوں کے ساتو مسافر منگلے کے بالد

يں على جائت ہے۔

چھوٹو مجھے ٹوکتا ہے۔ ساکھ چلنے کے لیے صند کرتا ہے۔ شامی اسے پچکار<sup>ن</sup> ہے' اور میں چیکے سنے سی جا تا ہوں۔ سا فرخانے کا چھالاً میٹ یا دکرنے کے بعد میں بلیٹ کر دیکھتا ہوں۔ شامی بچھوٹو کوشٹونگ کرتی ہوئی مال گاڈی دکھلاکر ہو لا مہی ہے۔

یں ریادے لائن پارکے بلیٹ فارم پر بہورنے کہا ہوں۔ بہاں مجھے میرا ابنا بجين مل كملي جيب وه برسها برس سے ميرا متظر تقاريب برعوكراس كوتھا) لیتا ہول سکین وہ صند کرتا ہے ۔ میں اسسے کو دس انٹھا لیتا ہوں۔ وہ کھر کھی صد کیے جاتاہے۔ میں مجمنا چاہتا ہوں کر وہ آخر کیا جا ہاہے۔ وہ میری تھیں میج دیرائے بیں اس کی صند کا سب جو لیتا ہوں اور انظیس بندیے اسی کی سنكھوں كے سہا دے ترشيخ طبيعة لكتابوں ۔ وہ تھے راستہ دكھا باجا للہے ۔ ريرهي حانب پيجو لاسينل کي علارت بحريه باڪس حال ٻي ميں تيا ر جو لک ہے۔ بېرانجېين حبس کې تکھو**ں سے پر**سب کچھ د کھير رياڄوں ۔ مؤد اس عارت کونهيں بيجيا دہ تھوسے سرگوشی کے انداز میں کہتاہے میں کمپیٹ فارس برتھا رااس وقت سينتظر بوں جب كم عمري ميں تم يكھ يهال يجيوڙ كئے تھے۔ ميں نے ليو بھی بتی كارث نهيس كمائي بسكن كيوريهي مين تمهي زياده النار استول سير ما نوس مرول -يكايك ده مودرا كميابيتن موثر برهبوت رسيق عقب چريال رتي عتين -ر کورسے حکر کا اے کر گزرے کی مجائے فاصلہ کم کسف کے لیے ہم اسی موٹرسے بو کرگزرنے بیچے. مکانوں کاسِلیختر ہوتے ہی، در اصل برایک چیوٹاسا دیمان ميدان سيحس كونيما در بيل كركه قد ادر درخنوں نے استے سابوں ميں جيبا ركھا

ہے سبتی سے نشیب میں ہونے سے باعث اطران کا بہتا ہوا برسا فی یا فی ہیسیں آ کر خانہ بدوشوں کے قافلوں کی طرح کھھرجا تاہے مکین شاید یہ قلفے ایناسفر حارى ركھنے كى سكت كھو بليطھتے ہيں بچستقل طور پر بھوت بریت كم عقول مقيد ہوکر مہیں کے ہور ہتے ہیں۔ گاؤں کے اکثر سور کنا ردار کی کیجر میں طبقاتی نظام مري خلاف كانفرنس كرتے ہيں جيوت بچھات كے مسكد يركر ما گرم مجت كرتے ہيں۔ اور عجري مي سورميدي - اس آسيب فرده ميدان كي و كاروح مخلوق يي يي اس میدان کی را دی زمین می جودئی ہے : خریدے میں، شامی اور دوسرے بے اس میدان میں سے بک ٹرف مجا آگ کر مٹرک کے ایک کنانے سے دوسرے كن دے يك بهو كيتر بين . اور بها درى سے ايك دومسرے كوديكھتے بين . بهر مسب محمد تمامی توس الله الله الموكم ر محمی مرح کونی كمتاب جب مي سيدان كے بيكوں نيج بدونيا عما قدميرے انگ بركانے اكم تھے۔ درسراکتا ہے کہ میں نے تیسرے در خت کی سے کیلی شارح کے اس سسکيوں کي آ دا زسن ہے۔ کوئي اصا فرکرتا۔ دہ دیجھو۔ یہ۔ وہ ۔ دہ۔۔ وه غائب ہُدِ تما۔ شامی میرے سی تھے تھیب جاتی ۔ عیر بھم کا دک کی تفسیل کی طرن

میرانیبن کچھ اس آسیب ز دہ میدان میں بھوڈ کر بھاک کھڑا ہوا ہے۔ادر سٹرک کے کمنار سے سیرانتظرہے۔ میں ایک درخت کو تک رام ہوں۔ اسس کے گھنے سائے کو تک رام ہوں۔ زمین کی دہی سلین اور ساج بھی جوں کی قول ہے۔ گھرے ہونے یاتی کے کناروں کی کچھ پرآج بھی ختر پر جمع میں یمکن وہ آسمیب سهاں چلے گئے۔ وہ چڑلیں کہاں جلی گریں۔ جومبر نے جین نے اپنی دھیبی کے لیے
اس میدان میں بسا رکھے تھے اس ایک دیرانی سی نے بجی اس مقام پر الطابحہ
مضیل کے قریب سٹرک کی دولوں جانب چکھ دوکا بوں کا اضافہ ہوگیا ہے
ایٹ کئیں سائٹل کی دوکان ایک آٹے گی گرین ایک موٹی کی دوکان جو صرب

برنفسیل کے دروا نہ ہے کھڑا ہوں۔ یا دول کی ایک دنیا ابنے بینیسی بائے ہوں کے نیکے آن کے بینے آن کی دولان کے نیکے آن کی دولان کے نیک گفت برایک بڑا رہا علم بھایا گیا ہے جس کے سامنے آئی بین عود تیل کر اس کے مقابل کے موال ان میں آ دھے گفت پر پان سکر میں کی ایک چول میں گائی کئی ہے ۔ آ دھا گفت پر دوسے کے بیچے بھیا اول ہے کہ ان سے دھواں اکٹر رہا کی گئی ہے ۔ آ دھا گفت پر دوسے کے بیچے بھیا اول ہے کی ایک جول ان گئی رہا ہے ۔ اور کو گئی گئی کے دولان کے ایک میں دھواں اکٹر رہا ہے ۔ اور کو گئی گئی کے دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے دولان کی دولان کے دولان کے دولان کے دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے دولان کی دولان کی دولان کے دولان کی دولان کے دولان کے دولان کی دولان کے دولان کی دولان کی دولان کے دولان کر دولان کے دولان کے دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے دولان کے دولان کی دولان کے دولان

ر طبیبے ۔ اور کوئی کھ اس کھ اس کرچھا بھوٹاک کہ طبیعے۔ میرے کا نوں میں نفیہ یاں اور فویت زیج رہی ہے میں سر پھیکائے تضمیل کے در دانسے بن واض (پر گیا ہوں ۔ سرا کھا تا ہوں ترساسے نسبتی کی شاندا میا در آئی پر نفار پڑئی ہے جس میں آج بھی پولیس چوکیاں قائم ہیں لیکن وہ طنطنہ کماں ا میں بڑھتا رہتا ہوں کہ کوئی میرے قدم محقام لیب ہے ہیں بایس جانب مرتبا تا ہوں ۔ یا دوں کی اس و نیا ہیں جومیرے ذبن ودل میں نسبی ہوتی ہوئی ہوئی ہے۔ ایک

ہے تھیج کر نکال ریاہیے ا درمیرے اطرا ب تقبویریں ہی تصویریں کھر کمی ہیں۔

خبونے کرکٹ کا ملا ہوری طاقت سے کھایا۔ بس فے وکٹ کے تیکھے اس کی گیند نکی اوراس کواسٹمپ کرنے کی کوشش میں ہے ہوش ہوگیا ہول ۔ سارے ساتھی سیدان سے فرار ہوگئے ہیں بمکن ایک بھگ دوڑ رہے گئی ہے۔ جی<sub>را</sub>سی صیغه دارسب می دوار بٹرے ہیں۔ ایا بھی اینے اعلاس سمے کھا کھ<sub>و</sub>یا ٹ ا در دعب داب بھول بنیمٹے ہیں . ان *کی متین اورسخبیدہ جال بحس کے نبتی بجر*یں <sub>۔</sub> جے کے ۔ ان کا پر تکنت اندا نہ خوام حمیں کی لوگ باتیں کرتے تھے سب دھرا م کا د حرا رہ گراہی۔ اور رہ بے تحاشا کھا کہ یہویجے سے لیے باندانر د کہ آئے ہیں۔ حب تصريراً يا توبيون في بتلاماك شامى كة تنويك للحكيلي فتك فيس بدك. شاى آئى توقي مكوا مسكواكر ديجا كين لكي مين بهت روني تحقال ياي " و کون سی بها دری کی بات ہوئی ہے میں نے دہنی خوشی کو پھوا کر کہا ہوھائے کیول عظے شامی کے رونے کی باشیس کر مہولی میں ۔

" نوکون خس بهادری برا تا پیج بی " ده چیگرنے لگی ۔

"9/2/2/1/"

"اسی ذبر میں رکھ لوں گاجس میں موم کے آنو محصارے لیے بیم کرتا ہوں!"
"میرے آفو موم کے آنو کوں کی کا کا تھیں لگنے کے '' رہنی ادر محمال گئی ۔
"میری کسی یا دیں ۔ مرا ری کی بٹاری سے سرا کھا کھیں بھیلائے تھیدے دالی
تاکنوں کی طرح صرب جوم تعمیل رہی تھیں ڈس بھی رہی تھیں ۔

میں بنی کی ستے اونجی عمارے ساسنے کھڑا ہوں . یوا با کا د فتر بخا-اب بیاں صلع پریٹ بائی کول ہے تعطیل کے روز حب کہ دفتہ بند ہوتا تھا ، ہم کیے جی بھوکے ا دھمہ نیاتے تھے ۔ تھی تھے نیم کے بیار دن سے پنچ کھری ہوئی بی تی نوبال جرہ الی حاتی فقيس كيجرد وكالميس يحق تحقيس يلكن اص دوكات داري مين مبراحصاس اتزام وتأكرتم ى شاخيى بلاكرنجى بنوليان لينة تجود ول كي يُع تبعا ثه ديتا. بعبني مين عَمر كماس منزل. تين عمَّا جِناك في فرها كركسي مغرورشاخ كويجكا وين بين أدى برًّا الْ كُرِّناسِيم . صنع پریٹ کے اس مانی اسکول میں جہاں اے بے شمالی تھی خس نہ ترکیاں کومل كومل ذين تا يخته شعورا وركينة إرادون واسه نوعمركيني منتقبل سم بنانيه وريسوار میں کوشاں بیں وہیں میرا باصی کھیں گوشے گوشتے ہیں تھیا بچھکسرہے ۔ ہیں۔تے نرنرگی سکے ا البينة اس سفوين كياكيا كليوياب - اوركمياكيا يا يامين السياسة ميرك الس كفلندر بجين كوكو في دوسطه منين هيد وه توجير سيوسي إنحيين كيمسالة لمتاسد بعكن مِن حافے کیوں ایا تھنگنتی ہولی مینی عبی اس کی نذر پنی*ں کریاتیا ہوں۔ا در ایکے بڑھ حا*کم کم يها رامكان يد مين مكان كے صدر وروانية كك اليوكا مول صدر در دانده جیسے صدب سیرے بلے کھالار کھا گیا ہے۔ میرانسنتیا ق کس قدر ربوط كرايد بشرير ليفي كروس اس طرح داخل جور المهوب جيسكسى ودسرت ي كرون كوفي سيت نسياد مهميتي شع الماسف كر رام بون جوكم بوكري ميم ورو د و ارتیج مسرت سے مک رہے ہیں یا میں کفیس حسرت سے مک راہول فیصلہ كرنام على بعد اتنا ضرور مع الحسرتين شترك ين - ين الفياط عقدم يرها المرون إ و در كراس تفريع في السي كونظون سي كدكداً ما بون - كسي سي

نظرين بيراتا بهون ا وررائط فرهنا فرهنا أفهسته المهسته اس در دا زيسة كار آيهويخا ہوں ہمال سے مجھے لینے گھوکے اندر دنی حصے میں داخل ہوناہے سکن در دانیے پرتھل لگاہے۔ میں راپ کر رہ گیا ہول' جیسے کو ٹی و و وھ پیتے ہیے کواس کی ماں کے سیسندسے جھیے ہے۔ کاش یہ در دا نہ سرایات یا رمیرے یے کھل سکتے ۔ یہ باین ایک بارمیرسند بیر و اینکتین . بیته منیس مین مجیم تعبی اِد عقرانیمی میکون کا یانهین ِ ين بَی آنکھيں در وا زوں۔سے لگا دیتا ہول کین کوئی ر وزن ورنہیں جیر کھے اندر كى خاموشيون مين سبى مولى دنيا كا نظاره كايسك حس كداب سريتى بجرمين صرت ئىرى اَنْگىيىن دېچىرىكتى بىن كىتنى آ دا نەپ مىرسە كا نون مىن گورىخ رىبى بىن مىرامجىين تِنَا شَرِيرِينَ عُنَاظَالِم. اس نے اہم سے سُکال کرسا دی کی سادی تھویریں میر ا دیر پوایس اچھال دی لیس ا ورسی د لوانوں کی طرح ایک ایک تصویر رتھیسے ریا ہوں جو میرسے اطرا<sup>ن</sup> زبین پر <sup>ف</sup> هیر ہورسی ہیں رسکین میں چھک کر دیج**ی**تا ہول تو آمین برکون تصویر نہیں ہے . عمر دفتہ کا کوئی نقش یا نہیں ہے ۔ مقفل در داندے بر علارن دلیفیرسنگر کی تختی لگی ہے ۔ میں اسی آنے دالی سل کواینا البم سوب کر لوط را بول جس کی تصویریں نورج لی کئی ہیں۔ ما ہر سکتا ہوں قوبارش شرد ع مرحکی ہے دیکن ایک ورجوان بند کھ کی سے سائبان کے نیچے کھڑاا بنا جہرہ کھڑئی کے بیٹ پر جائے روزن میں سے چھانگ رہلی من این برسانی کهیں بھول آیا ہوں ۔ إد عفر اُ درصر دیجیتا ہوں برساتی صدر ... کے شرفتین بر دھری ہونی مل جاتی ہے۔ میں سے اوڑھ کر ما ہر مکل آیا ہوں۔ نوجوان سے خبرے جب میں اس کے قریب نظریں جھ کاکے گرز ا

اس عم ک اسا، بن کمیاہی و کھی ہو۔ لیکن بھوکسی کی یا دمیرے و ہن ہیں اس رل میں میری روح میں ابنا زہر قطرہ قطرہ کرکے ٹیکا رہی ہے ابسا زہر جواب میری سن سن میں سرایت کر کے مجھے بیا را ہوگیاہے۔ ہروہ عم ہو ذیر گئی کے کسی
درخ سے کبی مجھ تک بہونی آہت ۔ ہر کھر کر اسی ایک یا دست والستہ ہوجاتا ہو
جے میں نے بڑے حیتن سے اپنے سینے سے لگا سکھاہے ۔ یہ کبی ایک بادہ مالہ
کھلٹ رے شریر لوکے کی یا دہے۔ یہ وہ لڑکا تھا جی جو آئیشن سے بہی کی
میرے سا کھ تھا۔ اور حیں کو میں ابھی ابھی سی میں تنویا بھوڑ کو آیا ہوں۔ براؤکا تر
اس لوٹے کی ذندگی بھوکی نہائی ہے۔ یہ لوگا تو اس لوٹے کی کمیل کا نام ہے، ہو تہ
ہوسکی نہوسے گی۔۔ یہ لوگا میرا بحیے ہے۔ میرا بوٹا۔ میری جان۔

بِعُصِياد ہے' ایک باراس نے اپنے پڑوس کی' سابھ کھیلی ہوئی کو کی سے کہا تھا۔ «منی' میں تجھے اپنی میں مثنیں بنا وُں گا"

اس بین مذبانے میں کمیا پکھ مذبالیسے کاجدیہ عدا۔۔ میں بھانپ گیا تھا ہیں تا ڈرکیا عما ، طوفان کی امد ایرکویس نے بیجان دیا تھا تا۔۔ ب

یں نے اس سے پوٹھا تھا۔

كيا بناك كا بعرو"

اس نے محصی تعلی شربیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے اتنی نوبصورت تھے کو جھکی تظریر کئے تک نہیں دکھی ہیں۔ بہال تک کہ میں نے نو داس کی بھی انسی تھی تھی کا فاط محملے تھار سر محصی نہیں دکھیں ۔ ده ایک دن کعیلتا کھیلتا تجرسے، شامی سے ابنی جھوٹی میں ادر تجوٹے کھائیو ع جدا ہوگیا۔ اس طرح جدا ہوگیا جیسے کوئی آنکو نجولی کھیلنے کے پیر لمحے بھرکے تھے۔ انا جیا ہتا ہو، بھر ساسنے آنے کے لیے لیکن وہ لمحہ ہی کائر گیا جس کمحے دہ چھپا تھا۔ لوگ کتے ہیں وقت ہر زخم کومندل کر دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کاش ایسا لی ہوتا، شاید وقت اس زخم کومندل ہنیں کرسکتا ، جو وقت سے پھر جانے سے ان لے ولی پر لگتا ہے۔

نیونجین جے میں انھی انھی سی میں بھوٹر آیا ہوں ، دیے یا وُں میرے بیجے بیعی یاں تک جاند آیا۔ کھراس نے آگے بڑھوکر میرے با بھر تھام لیے مجھے فورسے دکھا۔ کیا تم دہی ہو حیفوں نے بھے انھی انھی میں بنیا جوڑ دیا ؟ کیا تم میری تلاش میں بیاں تک نیلی آئے تھے ؟

کیا تم ہری الاش میں بیاں تک میں افرے تھے ؟ میٹے منہ کیسرلیا، تواس نے سیرا کا تھائک دیے ۔ ٹھیک ہے 'کے سے میں ہی اسی کو عوٹر ذکاب کی تھیں الاش ہے لیکن کیااس الاش میں م کیچھی ایک دوسرے کو بیچیاں کیس کے ؟ میں لمیٹ کر دیکھے بغیر اسکے مکل آیا ہوں ۔

يچەد ئۇھندكر ساچىدكا -

نرو ۔ بھیا ۔

د کھیں ہوئی چوموں گا یسکن عین اس وقت کوئی ا پناگا ل بھی پرے ہوٹڑ ل پر لکھرہے تو ؟ بہری ا درشامی کی محبت کا پہلاحق وار قولجے بھی وہی ہے تا ۔ میرے پہرے پران بوسوں کی حسرتوں کا کون سال نگ انجرے گا ؟

### 13/1

ک طرف نختا جلتا بھی آسیان ہی پر کھا۔ وہاں تو فرش بھی دہی کھاعش بھی دہی ۔ گر علی بہا در تواسی زمین سے بسنے وائے کتھے جھجوٹوں سے بن جول بڑ ولاسے کی ملاپ۔ جنتے آداب سلام 'آسیان پر نظر دیکھنے کی وجہ سے عہدہ وا ریک نہو پہنے اور زئین ہی پر ادھرا دھر ڈھیٹر بوجائے ' وہ سب کے مسبعلی بہا درسمیٹ بینے۔

علی بهادر بیلی بخی چپارسی تقے۔ آج بھی چپارسی میں لیکن آج جدا نہیں الکین آج جدا نہیت اکلیس ماسل جو کئی تھی دہ نے عہدے داری کی جو تیوں کا طفیل تھا۔ اسی احساس نے علی با کو اس قدر دفا دار بنا دیا کہ دہ حلو توں سے انگو کر جی شے داری خلوتوں تک جانبینے اب تو دد منوج شے میشنوں کے ارد لی بی زتے 'ہم دانر کھی تھے۔ ہم سفر کھی۔

ب و ده مخرچ شعیسی عرار دی می شط مهم را ربی طرح مهم موری . نظام با طرے سے بی حالیٰ کو ساتھ نے کرمی سفرک کے بیسو بچتے ہو بچتے علی بها در فرکتنے ہی سلام میں 'کتنے ہی نظرا نداز کر دیے ۔ دہ گزر کئے توسلام کرنے والون اشار دل کنا یوں میں ایس کیں ۔ کچھا در آگے بھو کے قرسر گوشیوں کک فوہت ہوئی ۔ بی حالیٰ لاکھ بہتے میں بول ، بہت کے کیکتے ہوئے سنا کے اپن توکیلی زبانیں بہتے کے
ایس بھی تو نکال نو دا ہ حجلتوں کو ٹوستے ہیں ۔

شاخ کے پیچے بیٹھے ہیں کو پھل کیتے ہی بیٹ سے اسی چھولی میں گرے گا۔ ہاں برا سے البت پائیں کے البت کھوم کھڑ گئے۔
البت پائیں تھے اور پھراسی میں صلحت کھی تھی کہ بی جائی آسانی سے تھوم کھڑ گئی۔
نانی رازی بروے بی جانی کی جوانی پر ڈوال کرمطمئن ہو پھٹے کہ کہ جہاں وہ چاہے
گئی ہوں یہ رازا فشا ہوگا دیکن علی مبادر بہ قعی میں ڈھٹی ہوئی بی جانی کولے کہ
بیکی شکرک کر ہی بہد لینے کہ کونڈ ول نے ایک ووسرے کے کمنیاں ماریں ۔
بیکی شکرک کر ہے ہوئے کہ کونڈ ول نے ایک ووسرے کے کمنیاں ماریں ۔
بیکی شکرک کہ سے ۔

« نښرور آگئي ۾ خان"

" اب تو برتع بغير كلتي بي منين ؛

« بميا پڻا خرکقي يار يه

کیکن علی ہدا دکریں گھوکے کس پیقر پر اس شامنے کو وسے مار بریائے انھی اس علوکسی کی نہ کتا

علم سی کورنہ کھا ۔ پیس انجین نے خاص طور ہاں شامع کے سلما نوں کی اکثر بیت کو آزادی کے

نام پر اننا او پر انتها یا تھا کہ دہ اس زمین سے اکٹر کربید ہے اسما نوں کام بیخ تھے ۔ کتنی مائیں لینے کویل نوجوان بیٹوں کو کھو کی تھیں۔ کتنی بہنیں لیتے بھا یُول کو اسوں کا مہاک اجراح کا تھا۔ کتنوں کی تحیت لط میکی تھی۔ اور صنع کے کون سے

کی کو سوں و مہاں اور ایس یا زار رس کینے والاجہم بن کر روکن ہیں ۔ اسسے کی بہارہ اس

الیما ماتول جومنلع کی لبتی کے ہرکس دناکس کی دسترس بیں ہوتا اس کی

حکم حاکم کو انفول نے یہ درجہ دسے دکھا تھا وہ توکوئی صاحب ایان حانے منکن کیتے وہ صرور کچھاسی طرح تھے۔

سى ئىنىڭلىرى مويا ركھاچكى ہے جس كسى نے سيخرى كى وہ ہارے ايان سے خارج ہوئى ' ہے۔ غارج ہوئى ' ہے۔

اکفیں کرکٹ کی پنجری دائی بات بہت بھاگئی تھی۔ شایداس لیے کہ اس میں "سویا رکھاچکنے" کا عامیا نہیں نہ تھا بعنوست بھی بھی اختصار بھی نفاست بھی۔ اب وہ بہت آ رانی سے کہہ دیتے ۔

" منين کيئ سيزي کري ہے "

علی بها درنے ایک دن استے صاحب سے کہاتھی۔ انھیں ڈرنے مرتے سجھایا بھی کرسر کا رحبتی اب کر ہے جکی ہیں انھیس میں سے جو زیا دہ بین، مہول انھیس بچھر ۔ برس مرس ۔

حاکم نے صرف اتناہی کہا" علی بہا در کیا ہم ابنی د حدم میتی کو اسی لیے تنہر میں عجو لا آئے ہیں کہ بہاں آگر کسی ایک عورت کے ہو رہیں۔ اگر ہی کرتا ہو آتو ہماری دھرم بیتی بھی اتنی گئی گزری نہیں ہیں۔"

على بدادر برجيسي كلم ون يانى بِلركيا. ده تعبيكا إدام رغ بنا حاكم كرمان

"اليصاحضور" اوراكفول في دونول إلحوا فحاكم فرب ادب سينتكيا ـ

ده جانے گئے قوصا کم نے پوچھا "ستجھ گئے نا " " بإں صاحب " على بهادر بابرنكلے قوا تفول نے سوچا اس تقداديس تو يا تكل سيا مال بنيں ملئے كا مصاحبے من كو يؤن لگ كياہے - اس لگے بوتے خون كو دھو ڈالنے كى تركيبيں دہ سوين كيكے -

علی بها در تویه چاپتے تھے کہ اتنی بہت سول پس سے «صاحب" کسی ایک کا ہوکر رہے۔ ایک کا بنیس و دکا۔ دو کا بنیس چارکا ، پانخ کا اس سے ان کا کام بھی ہلکا ہوتا گھا ، ذمہ داریاں بھی کم بوتی تھیں۔ صاحب کی زندگی ہی ایک ڈکر پر حیل پڑتی اور وہ بھی جین اور اطیبیان سے ان فمتول سے استفادہ کرتے ہو صاحب کی ہر با نیوں کی وجہ سے خوش حالی بن بن کران کے راستے میں کی رہی کھیں۔

ایک دوزعلی بها در الیسے مقام پر جانسطے بهاں کا توابانا ایھیں نے عرصہ سے بھوڑر کھا تھا۔ انھیں مرتوں بعدا دھر کا درخ سمیتے ہوئے ان کے بھول نے دیکھا تولیں دوٹرہی قویٹرے ۔

علی بہا درنے کہا۔

و لا و کلی کولی سیخ ی بی سی "

علی بها در کے انخت ورچیا حیان تھے بیکن علی بها درنے ہی ترکیب موج نکالی تھی کہ تور" صاحب" کہدا کھٹے گا کہنی چیزیں اس قابل بنیس ہیں تو دہی بہتر ہیں جن کی آ زیائش ہوئی ہے۔

میکن بی مبادر کی حیرت کی انتها نہیں گئی جب کہ صاحب خوش تھا۔ادر کئی راتیں اس نے «سنچری" سے سا تقرگزار دیں ۔ و ساز کا بادی جداد نیا در است کسی درست کی گفته کیول کی کیفر فراکش کی۔ اب کی بارعلی بہا درنے جب کی عورت حاکم کے حوالے کی تو وہ رات تعبر خود کئی نے سور کا۔

صبح بهو في قو" صاحب "في كها .

منبها درتم دانسی بهادر مبود کمیا بچمری نوئ شیرنی حبکل سیم کمیر لاست عقیر که قالد سی میں نه آق تقی - انسوکوں کا توخزانه سبت اس کی آنگوں میں کہتی تھی تم است دھوکا دست کمر لاسئے ہمر۔ بڑی شکل سے قابو میں آئی وہ "

علی بہا درسس اے تھ با ندھ کر کھڑے کے کھائے دیستے۔ پرسکرام سے نی الوقت تو فائتحانہ باسکل نہ تھی' بڑی برخی برخوروا دا دہ تی ۔

مب ما كمهايكهاكد -

على بهادر إن العرات الفين بعرك أنا وال

توعلی بهاد ریجُرُطی کا طره فرسے باشحیین کے راکھ دربست کرتے ہوئے بہت پھی فائتحاز اندا نہسے ہوقور پوش فورت کو مائتے دیکر باہر شکلتے سکتے کرکے کئے۔ بچھر مہشرے قریب ہوکر کہا۔

" ایب اس کوئیس رکھ ٹیجئے ۔ طری صندی اوریا نی کی عورت ہے ۔ بیتر نہیں میری بات اب کیچی لمنے کی یہ ۔ میں کھی نہیں رہوں گا تو آ جستہ آ جستہ ماؤس بوہی حلسے گی " حاکم نے بڑی راز داری سے پونچھا۔ '' پھراس کے گھرولیے ؟ '' علی اسٹی استعماد نیازہ ڈیس بین تر بھے کہ ا

علی بہا درنے صاحتے اور ندیا دہ قریب ہوتے ہوسے کہا۔ "" ہے اس بات کی ککر زکریں ۔ اس نے بتا یا منیں آپ کو ج ریر میری

بیوی ہے گا۔ بیوی سے کا

« صاحب " نے علی بها در کی پیچڑ کھونک کر کہا۔

ستم برس بادر بوع بسه وفادار "

علی بہا در نجرِفی کا طراہ فرے اِنگین کے ساتھ درست کرتے ہوئے باہر نکل کیر تو ہاکم کے منتظر کتنے ہی لوگوں نے الحنیں جھ کم کرسلام کمیا۔



الكسوال

ز تیونسی قریلی و فعن ہے۔ اس کا موہ کمی ورکتابیں کام کرتا ہے۔ جو رات مجلے فوٹرتا ہے ۔ اور سے میرا دوست ہے۔ میں بیعی مبانتا ہول کہ اس کے لیے شام ہی سے زیبنو کے منظر رہنے کا کو فن موالی میدا ہی بنیاں ہرتا ۔ نہ مینو کی انتظار کی گھڑیاں تو دن ڈھال موتی میں اور است کے جو بیدا دموتی ہیں لیکن میں نے اس سے پکھر نہیں لو بھا۔ میں جے بیاب اس کے پاس سے

یوں گزرگی۔ جیسیے فن وی کی جات کے برا پرسے جنا ڈے کا کوئی بلوس گزرجا تاسیدہ اس نے خود مجھے پکا را متین کھائی کے بیرے نیر کا از کچراس طوح سن جیسے کوئی پکار منیں رائے۔ ملکر پکارنے کی تمنا کر رہاہیے ۔

میں اس کے قریب بہونیا تواس نے کہا ۔۔۔ سی آوے اب کہ، نمیں دفا۔۔ اس کا کلار مدھا ہوا تھا۔ بہدر دی کا ایک لفظ تھی اس کی آٹھوں ہیں گئی ہے ہوئے آنسو ڈوں کا برت توٹر ویٹے کے لیے کافی تھا۔ مجھے تر و دھنہ ور میا اسکین ہیں نے اسی لیے اپنی پریشان، سے چھیا لی۔ اور بھوٹ مورجے ہی اس کا زاق اٹراتا ہوا سیننے لگا۔

مع تو کھالا اس میں رو نے وھونے کی کہا یا شدیدے ؟ "

للا تو بجر كما كمرون ؟ "

" خربتم لوکیوں کا جوار بنیں ۔ گویا رونا وحونائجی کچھ کرنے میں واخل ہے " وہ مکرتے گئی \_\_ اس مے مسکرانے کا سمال باعل ایسا تھا جیسے پیپل کر گھٹے سائے۔ میں رڈک کی چھر رڈنی کا سماں ۔

ع بوليے أو \_ كياكرون ميں ويماس كے رندھے بور كالے كا كاياں ورد. اب

سوزينها ك بن راطما -

"و دسرى بنيان كها ن على كني ؟ ... مين فقصيلات ما شفت يع لوجها .

"سب کی سب اڑوس بڑوس ہیں اسی کو ڈھونڈری ہیں " معاورتم ہیاں گھڑی ہوئی کا نسوز مین میں بورسی ہوکہ بھسل اکے تو کا شاسکو" معاونتُرمتین بھا تی کے کھر کیجیئے نا یہ

ده اسكول كيا تقالع ؟ \_ بيرن اسطى جرح كى جيسے لمحد بحرامي اسے لاكو اكر دن كا-

مع جى بار كرا فقاً ميكن اب كرينين لوغا "... د ه چير ر و پُرن كوفتى .

اس کے لیے یہ تھر فاساحا و ٹریقیٹنا تشویشناک کقا۔ مجھے اس سے ہمدر دی کمی میں نے اس کے دکھ کو پی<sub>د</sub>ری شدرت سیمحسرسر کھی کہا تھا ۔سے دست اس کا اکلوما ، چھڑما اور حیلیہا تھیا آئی كما. ده عمرى اس منزل مين لها. بديان ديك لحبول وأيك غلط قدم زند كى بجركا حال بوكرستقل کا مقدرین جا تاہے رسجا وے و ایسے میچھے پی پیارا نھا۔۔۔ میرے اس تعلق خاطرے دوسیکھے \_\_\_ ایک توسی کدیہ بارہ تیرہ سالہ سا زلاء سلونا اولا کا نظر گابڑا نیک تھا۔ اس کے سرسے ز مائے کی ہوائے وہ محبو کے انھی نہیں گرزرے عقر ہواس تقرکے لڑکوں کو اسکول سے انتقا کر کگی کوچوں میں ہے استریس ۔ بیعر طری طری مشکیس اور شاہرا ہیں اس کی بمدم دہمراز ہی جاتی ہیں۔ ا در گفرمی ان کا بی منیس لکتنا . د وسری أیائی میذبا فی وانتگی حس بنا پر و ه مجید ایجها لکتنا کتا . عظار ٥ ازیں رکھتی کو میرے اپنے بچے کا وہ تھی بڑا گہرا د دست جی گھا۔ '' ج میرا بچھی اس دنیایس بڑتا قویہ دری آج کے قائم متی ۔ شاہد وہ می زینے کے دکھ درد کا بھر مدا داکرسکتا اور اپنے دو کی ملاش میں لین نتھے شخصے وحرا کتے ہوئے ول کو لیے لیے سرگر دان رمیتا میکن اس کا د وَكُبِي كُفِيلة كِفِيلة بِي كُورِكِما كُفا ا در ده تجيسيد اپني ممي سئ اپني مبن اور كيايول سے كيم هي م منے کے جدا ہو کیا تھا ۔ ادر اس کے بعد میں آج کا اسے منیں پارم کا ہول کومنیروشاً ؟ رود مرد کمی ہے گھرلوٹ ( د ۔

یں نے بین کوملی دی۔ تم گرجلی جاؤے سے آوے امائے کا دہ کمیں بنیاں جامکتا۔ مراس کی نظرت کے خلاف ہے ۔

سجاوے دات محکے گھرلوٹ آیا۔ زیز کا گھریرے گھر کے برابری تھا۔ مجھے دات ہجاس کے لوٹے کی اطلاع لڑگئی ۔۔ بیچا ہا سجا وے سے دل کھول کر باتیں کر دل ۔۔ اس سے پیچوں کہ اس کے چیوٹے سے دل پر اس نے تچر بے سے کیا گزری ۔۔ وہ گیا کیوں تھا اور آ کیوں گیا ۔۔۔ وہ کیا بات کھی جس نے اس کے ول سے اس کی میسنوں کی جستھیں بی تی ہوئے کے رشتے الوٹ بوتے ہیں یا بیش ۔ اس کا مجھے علم نہیں۔ میں اتنا صرور ما نتا ہوں کہ دل کے دشتے ضرور الوٹ می ہوتے ہیں یا بیش ۔ اس کا مجھے علم نہیں۔ میں اتنا صرور ما نتا ہوں کہ دل کے دشتے

يشح كوين س كم نكوكما آدجارول مبنول ميس كوابها مطعن سابيخها عما يسب كى سب

اس فسیحت کررمی کھیں۔ زینوکی باتوں سے برسمی کا پاں کتی ۔ نینوکا تو ہر بھی بیج بیم میں سجا دے کو دھر کا دیا گھا۔ وہ کہ رہا گھا کر اب اگر سجا دے اسکول سے برسے گر نیوں آئیگا قولیس میں اس کے خلاف رہے وہ کھوا دی جائے گئی ۔ سجا تھے کی درمینیں بھرا ب دیدہ سی کھیں ۔ کھر تھے وکھ کر جیسے ان کے آنووں کو مہر لینے کا سہا دا مل گیا۔ اپنے مرحوم ماں باب کو یا و گرکے وہ رو پڑیں ۔ زینونے قویماں تک کہ دیا کہ اپھائی ہوا جو آب ای اس و نیاسے اکا گھے۔ وہ دو پڑیں ۔ دہ جا دے کے برب کر توت و کھے قوابی موت نہ مرجو کھیل ہے ؟

میں نے آپ کہا تا ہے کہا تا ہے کہ ہوتا وہ تو ہدت ہیا را سا اول کا ہے اس کے سرمت زمانے کی ہوا کے وہ جھونگے الجی سنیں گزشے ہیں جو اسے اسکول سے الحقا کر کئی کو بچول میں ہے آئے لیکن وہ اپنی بینول کی اس اواسی سے ان کی برتبی سے عظم ص کو ان کے ہر روِعل سے اس کا حرص بے نیاز تھا۔ جیسے اس نے کو گئی البی تو کت بنیں کی بجو اس کی اپنی والم اس کا مرحب کا ساتھوں بواکر اس کا مرحب کا ساتھوں بواکر اس کے مرحب نہ مانے کی برائے وہ کی یہ بے نیازی بی تو کھل گئی ۔ بچوا لیا محسوس بواکر اس کے مرسے نہ مانے کی بواکر وہ کی ہر ہے ہیں۔ جواسے اسکول سے اٹھا کر کو بون میں ہے جا رہے ہیں اور اب سے وہ دے زینو کے لیں کا روگر کہنیں رہا ہے۔

سکن مجبت کے اسکاناد ، بڑے سکوٹے سیمٹے ہوئے ہیں مجبت کا کومل ہو واتو دل کے ٹوٹے نے ہے ۔
کر رو ٹی کے ذیلنے کا ، بخیال طور پر مرتھیا ہے ۔۔۔ تر تو کی جا در ہے واس محبت کی دسمتیں کو سے ان کھیں یہ بنی نامانے نے جوارہ ورکٹیہوں کے نوشنے جا درکے وامن سیرچلیلے کے ۔
میٹ اُن کھیں یہ بنی نامانے نے جوارہ ورکٹیہوں کے نوشنے جا درکے وامن سیرچلیلے کے اُس کے نوش کو اُن کی جو دے کو غیر محسوس ایس جان ہو گئی ہوئی ۔ مزسجا وے کا اِس میں کو گئی و ویش تھا۔ مذر ترفوکا دون جی جور سکھے۔ دونوں تروی ہے۔

میں نے جی طوفان کی کہ درکہ رسے کہ ہے یا لی تھی اب وہ طوفان تو میری نظار کی کسنے تھا۔ میں من چکا تھا کہ ذیخ کے متو ہر نے اسکول کی نوکوی سے بھی زمینوکو منع کر ویا تھا۔ اور اس نے برفرکری چھوٹر بھی دی تھی ۔۔۔ زمین کا متو ہر میا ہے اٹھا کو زمینو حیاس کے کھر کی میا ر اس نے کراکی ہے قویہ ہما راس کے ایسے کھر بی کو جہن در تین کر دے۔ نہیں کے متو ہرکا پرمطالبہ

ا نوعی کھا جا گریکی اور زینونے لیے گھر کوجنت بنا دینے میں کو فئی کسرا کھا نہ رکھی ۔ اب بر کھی اب کو ایک گھر کی مالکن بن گئی گئی۔ بب کر ایک میاہنے والے شوہر کی بیری بن گئی گئی ۔ اب جب کہ وہ ایک گھر کی مالکن بن گئی گئی۔ اب جب کروہ ایک بیچ کی ال بننے والی گئی ۔ تومعیا دے اس کا چھیتا ہونے کے باوجو دیجی نہ

، س کا حاصل زندگی فقا ۔ بر مرکز نگاہ ۔ اب تو زینو عجبت ہی تحبت بن کرسب : نَدْتَسِيم بُولَ پَلِردِي فَقَ ۔

ایک نی گفتا ، مواس ہیں اس کا شوہر اس کا گھر اس کا ہونے والا کیے اس کی بہنیں ' اس کا مجادے ، مسکے مسباس طح برصبری سے داخل ہونے کی کوشش کر رہیے مقے ۔ جیسے منگ گئی میں میں بچرے ہوئے جائی سے بلوا کی وافل جوتے ہوں \_\_\_\_ اور زیو ہوئی ہے کا آگا این دل کھول کھول کر توکھ رہے گئی \_\_ اس نے استے دل کا ور وازہ کھی کھول دیا نقا ، وربیج می سد جو در وافرے سے امکنا فقا ، آریا تقا سی کمیں میں نے نقا ۔ وہ و رکی سے می کھلانگ ربا کھا لیکن فرین کے شوہر فیصی یہ افرانٹری دیکی توسارے ورشیکے بند کر دیدہ اور ور وافسے پر میرے وارکی شیخ کیا ۔

اس پیروین ن کاف پدروعل سے پیلی و سے پدی بونا کا ۔ سوبوائی ۔
دہ اپنے اس یہ کہد کا افا یا جانے لگا کہ لار گوصا حب سوداملفت کے ۔
وہ پید کی رہت یہ کہد کا افا یا جانے لگا کہ آن گا کہ ایس کام اس نے ادھوا چھور دیا ۔
خوشیکہ مگر کی دختا ہیں کچھ ایسی پر بھا میاں سی جیلنے پھونے نگیں جنہیں پہلے کھی سے ادے نہیں دیکھا تھا۔
سے ادے نہیں دیکھا تھا۔

سجائد مير كام كروس سجادت وه كام كردوس وسكول بي طريق مولوكو في م اص بن نمين كرية ہوسياً ديد - امين عمر كو ديجيو .... " اس عربي تو آ دى ايشا يا رخود الشافين ہو-سجا د.۔ نے کا ون کھرمے لوگوں میرکسی کو منیں دیکھا جس نے اس محریس ایٹا یا آپ المثنايا بويمتيكيم ليسكول معانسي تواطبيان سيعزوب أنثاب تك كيبلة رسيته يحاذب ترس ترس کو ره مهانا عبی ایکول ما ندسے پہلے وہ می انگا کر گھر کا کام کا چ کرد شا۔ انگین ف م كراي جي مد م كور كام بي من لكن ع كيين من اس كالجوال ما دل اين كليم من اس كالجوال ما دل اين كومي المكني بِيدِ أَنَ ان پريها بيول من خوف سامحوں كرتا بِقَا جواس كى دين سے بہيتى زينو يا جى كو لمي مبنى اجینی ما بینا رمجاهتیں ۔۔۔ ول کی دینا پر اوا میاں تھا آرمیا میں قود کھا وے کی تھو <sup>ہیڑ</sup> ترتگ اور بے مان تعقید اور اچنے آپ ہی کھلنے کیں۔ خوا ہ اکلیں کو فی میجیائے کو زیجانے \_\_\_\_ اورنى لېنه بېجدلىدى كى تېمرمىط بىن كلىياتا كلىياتا ( داس بېرجا تا -

ایک داداس کے دل نے اس سے لها معسیا دے اینا ایا راب الحالی ا

رس نے دل کی بات مان میں میں دیمیں سے کام لیا ۔۔۔ ول نے پھر کھا۔ سجا دے دپنا بار آپ انٹھا لو۔

ادر حب بیجادے نے اپنا بار آپ اٹھ المیا تو کالونی کی ڈو پر مجھے ندینوں گئی ۔۔۔
جا ہتا تو میں زیمو سے پوچھ مجھی سکتا تھا کہ اندھیرے اجائے کہ اس سکم پر ۔۔۔ پیپل کے گھنے
سایوں کے نیچ ابھری شام کے وقت بھال بہتی ہوئی تاریکیوں کو مراکز کی کا مرحم روشن اجلیے
گی ٹاکام کوشش کر رہی ہے ۔ وہ اکیلی کیوں کھڑی ہے ۔ اسے کس کا انتظار ہے ۔
سیکن پر سے اور کی ایسی بات نہیں پوچھی ۔۔ سیجادے وش آیا تو ذیتو نے
سیجادے وش آیا تو زینونے
مجھے نوو بتایا کہ سیجا وے نے کسی ایرانی کی بڑے۔ اور

ی اب وہ اسکولی سے سیدھا اسی ہوٹمل کو جایا کرے گا۔ ہماں دات سکے واکمہ دوبیج تک اسے کام کرنا ہے۔

ند ہو گھرسے کنے گئی۔۔ اب آپ ہی سمجائے نامیس کھائی سے ادے کو۔۔ دہ وکہتا ہے کہ نوکری بھوڑ دینے کا جائے گا۔ وکہتا ہے کہ نوکری بھوڑ دینے کے لیے میں چیر کردل گی قورہ گھری سے کہیں چلاجائے گا۔ (در نیٹیٹوکی) تھیں زمین میں آئنو بونے کے لیے تیار کھڑی گھیں ۔

اور زینونی آسمیں زمین میں آمنو بونے کے بیار کھری گئیں۔

یں نے سجادے کونظر کھرکر دیکھا ۔۔۔ اس کے پہرے برارا دے اور عرم کی سرفیا کھیں ترمی کی سرفیا کھیں ترمی کی سرفیا کی سرفیا ں جو بمنووس کا بہت دی میں اسے نہیں مدک سکتا ہوں نہ زینو۔

میں اجامے کی جانب قدم اکھا یا ہے ، اور ایمے میں اسے نہیں مدک سکتا ہوں نہ زینو۔

اور جوالجی بھی ۔۔ میں اور زیمیو بارگئے تھے ۔ سجادے کی جیت ہوئی گئی ۔ اور اس

ميكن ابنى منزل كى ما يتبيع الله يرتنها ادراكيلا رابى سجا د م عبى ايكتام كالوني

سے اسی موٹر پرا واس اور الول کھڑا مجھے نظر کیا۔ جا اس بھی نرینز اسی عالم میں کھڑی ملی نقی ۔

بی اس کے پاس گیا۔۔ اس سے بیت قریب ہوکر میں نے اس سے یو بھیا۔ "کیا بات بچسجا دے ہی

سجادے کی پیپ نے تھے اصرار کرنے پر مائی کیا۔ میں نے یہ اصرار اس سے پیچھا ۔ کھر بتا ڈبھی سجا دے خاید میں کھ کرسکوں۔

سجا دے بنے بتا یا کرائے ہولی کے کام سے جیٹی کا دن ہے بنکین کا لوٹی کے لڑکے ہوں کا دون کے لڑکے ہوں کا دورہت کھا آج اس کے ساتھ کھیلنے سے کم پز کر رہے ہیں۔

اس فے فرے ور دیھرے لیے ہیں مجھ سے کہا۔

دیکھیے وہ سکے سب مجھے بولل کا بھو کرا بیکار رہے ہیں میں نے تواپٹا یار آپ اکھایا تھا۔ میں نے کوئی برا فی تو نئیں کی تھی۔ لیکن وہ تھے سے کھیلٹا تک گوارا نئیں کرتے۔ ان کے بڑوں نے اکھیں سنع کر دیاہے ۔ بتائے تا اب میں کیا کروں سیس کہاں جا دُن سے کمن سے کھیلوں ۔۔

ميرك بدن من سيسيلادكي ايك بوندلجي اس وقت تهيل كلي .

میرا ذیر جس پرانھی المی بھلی گری ہے۔ رہوی رہاہے کہ میں سجا دے کو کو فی جواب دول۔ میکن کو فی جواب محصے کھیا فی منیس دے رہاہے۔

> آپ بی بتا نے میں سجا دے کو کمیا جواب ووں ؟ \_\_ وہ منتظرہے ۔ میں اس کا عم کس طرح انٹ لال -



تلب شهر میں واقع اس عارت کا احتی بھی مراث اندار سپد اور احال بھی۔ پیما کیک این وافل ہوتے ہی بڑا حاسلہ کے بیچوں نیچے بیصنوی واثن کا بہت بڑاتو حن ہی صور کے در ممان ایک فوارہ ہے اور اپنے شفا ن پائی اور انگ برگی تھیدوں کے لیے مشہور ہو کیا ہے۔ یومن کے اطراف نرم ونا رس نرد تا زہ ہریا بی پر کم سے کم مو کرمیان کیما بی مباسکتی ہیں ۔

کرسیان کچھا فی جاسکتی ہیں ۔
اس کے بسرسیم حسیاں ہیں جو آپ کو عمارت سے دامن ہیں سے جاتی ہیں ۔ دامن علاد اس کے بسرسیم حسیاں ہیں جو آپ کو عمارت سے دامن ہیں سے جالہ کی ترافی کی طرح کا برحصہ اور کھی زیا وہ دل نبھانے والا اور کھی زیادہ پُرکشش ہے ۔ ہالہ کی ترافی کی طرح دامن کوہ میں جو زنگینیاں کھری ہوئی ہیں وہ ساری زنگینیاں کھر زیادہ ہی استمام سے دامن کم بندی ہو اقع ہے ۔
دامن کم بندی ارداقت ہے اطراف ہمیں ٹی ہیں جوسطے زمین سے بندی ہر واقع ہے ۔
سیر حسیاں تیرہ معنے کے بعدرت بھی جانب تراشی ہو گئی باڑھم کے جیسے بینے ہوئے ہیں سیر عمیاں تیرہ معنے کے بعدرت بھی جانب تراشی ہو گئی باڑھم کے جیسے بینے ہوئے ہیں

جوتعدادیں پان کے میں ۔ ان کے مقابل رنگارنگ پیولاں کی بچو فی بچو ٹی کیاریاں ہیں ۔

کیاریوں کے الحراف سیمنٹ کے بغیرہ و کے بین اور پھراسی ہریایی کاسلسلہ ہے جس کے درسیان ہیں

مروک درخت ہیں ۔ اس ہریالی کے دوحصوں کونائس کے جائی سے گھیا گئیا ہے اور برجائ

اس حدّ کہ حیین ہیں کہ بائس کا ایسا دل کش طریقہ استعال ہیں نے کم ہی دیکھا ہوگا ۔ ایک ہی

اس حدّ کہ حیین ہیں کہ بائس کا ایسا دل کش طریقہ استعال ہیں نے کم ہی دیکھا ہوگا ۔ ایک ہی

اور ان پر دکت ہوارنگ اور کھیلکتا ہوا سفیدہ اس طرح بھیرا گیا ہے کہ ایک بائس ہرا ہوا۔

اکی بائس سفید اور سفید وسنر کا یہی سلسلہ ہریا کی کی نیشت پر کھیرا گیا ہوا ہے ۔

ایک بائس سفید اور سفید وسنر کا یہی سلسلہ ہریا کی کی نیشت پر کھیرا گیا ہوا ہے ۔

سیر هیوں کے بائیں جانب جو ترب کے وسے صصد مفید محدب سے جین کا فرش ہے اور دو سرے فسف مصد ہیں۔ کا فرش ہے اور دو سرے فسف مصصے پر باطن سرخ چینی کا۔ آپ ایک نظر میں ان دولو رہنع مصول پر بجوی ہوئی ہیں۔ کی سفیدا در سرخ کرمیاں اور سیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ جو نظروں کو بے اندا ذہ کھیلی معلوم ہوتی جی بر سفی چینی کے دمیع حصر پر سرخ میزیں اور کرسیاں اور سرخ جینی کے فسف صحد پر سرخ میزیں اور کرسیاں اور سرخ جینی کے فسف صحد پر کوشٹر ابنی اور گوشہ اتھر کی نگر ، مرکی مختتیاں لوہ ہے کے خوبصورت اور سرخ مینیں بیکا رابا کہ بین ہویا لتر تیب سفیدا در سرٹ یک میک ایکن اب الخیس ان نامول سے کوئی نہیں بیکا رتا ملکہ بین و بالتر تیب سفیدا در سرٹ کیا در کرکا ریز کے داما داگان سے شہور ہے ۔ مرکی کھیلی ان نامول سے مولئ کی رقب کا ریز کا در مرکز کا در مرکز کے دلدا داگان سے شام ہوتے ہی اپنے لین و کا در تر میرکا کر شرک دلدا داگان سے شام ہوتے ہی اپنے لین و کا در تر میرکا کی بین ہویا کی بیند ہے ان ٹیں کھی تفریق اس طرح ہے کے لین لیند ہے ان ٹیں کھی تفریق اس طرح ہے کہ لیند ہے کا دیتر میں کھیلی بیند ہے ان ٹیں کھی تفریق اس طرح ہے کہ لیند ہے کہ لیند ہے کا دیتر میں کھیلی ایند ہے کا دیتر کو کوئی اس طرح ہے کے لیند ہے کا دیتر میں کھیلی کھیلی ہوئیلی بیند ہے کا دیتر کی کھیلیں اس طرح ہے کوئیلی کی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلیں کھیلی کے کھیلی کوئیلی کی کھیلی کے لیند میں کھیلی کوئیلی کیا کہ کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے کھیلی ک

و ہ ادگر مجھیں ہریا لی اور سروکے لیے لیے ورخت بیندہیں وہ سیرھیاں پر ٹھ کر ملٹ ی پر بھی

ہوئی ہریا بی برا میصنے میں اور وہ اوگر تیفیں ہریا بی پر فواروں کی رم جم اور انجورے لیتے

موے یا ن پس توکن ہونی ٹھلیاں بیندیں وہ نجلی ہریا ہی ہی بر بیطے رہتے ہیں۔
اس کے بعد شیستے گئے ہوئے بڑے بڑے ۔ رسے اسپرنگ کے دروا ذول کو کھول کر آپ کو
عمارت میں وہنل ہونا پڑتا ہے آپ کے عمارت میں واضل ہونے کے بعد اسپرنگ، لکا شیستے
کا در وا ذہ جیسے سرت میں بھومتا رہا ہے ۔ عمارت میں واضل ہوتے ہی آپ کا پہلات مہ
ایوان کے اس قالین پر پڑتا ہے جس پر بیا ڈس رکھتے ہی آپ کے اوسے کا دھے ہوتے قالین
میں بھیب جاتے ہیں۔ ایسا محوس ہوتا ہے جیسے دنگا دنگ تا ذہ و فرحت نجش بھول فرش پر
میں بھیب جاتے ہیں۔ ایسا محوس ہوتا ہے جیسے دنگا دنگ تا ذہ و فرحت نجش بھول فرش پر
میں بھیرہ ہے ہے ہی ہے ہیں اور آپ الحیاں روند کر گرز روسے میں شہر ہوتا ہے کر دوند

ہوئے ان کھولوں میں پیلفتگی اور تا زگی نس طرح ہے۔ يرايك بهت بخرا وسيع بال بيحس مين أب كم كم روشنيون اور مدهم مرهم روشينون كي مددسے داخل ہوتے ہیں۔ بڑی روما نی فضنا بیراں بیدا کی گئی ہے۔ روشینوں کے اہتمام حاليهم كينك مركو وستعمال كمياكميا مي مي كرجيت كوحسين نقش ونتكارسے مرن كريح روشنياں لانځې تېپې بامكل نظرمنين اې تايين - صرف روشنيان بحرجا تي بين ده کې كم م ، رهم رهم . تعبت كييون يني بوحصد باسكا طرات ستونون من كوليسيا ديديكوبي چرسکتے ہیں توجیست پر ڈکے ہوئے متا رول ' اسما نی مثنا روں کی طرح تھیلمالمے ملکتے ہیں \_لیسے میں الکے اندر کھیلی برد فئی دوسری روشنیاں یا تو کل کر دی جاتی ہیں یا کم کر دی جاتی ہوتا کم ورمياني تصحاكاتين اور تحرسكے اور الجرمنے ر قانین پر کھرے ہوئے صونے بڑے نرم اور پا ہے دیدہ زیب ہیں جو دیواردن کی جا

بشت كرك ركھے كئے ميں اور حن كى ساد كى بى ان كاحس ہے۔ ان كے لاكے ميزيں پڑى ہيں

ان کے آگریزی پڑی ہیں اور ان کے مقابل گرے کی ترم کرسیاں جن کی دختے وائرہ نہائی۔
شہر کے اس سے خوبصورت اور ثنا نداور اسٹورال اور ابار 'سے آفتاب اجمد ایم ۔ اسٹورال اور ابار 'سے آفتاب اجمد ایم ۔ اسٹورال اور ابار 'سے آفتاب اسٹی ہیں اسٹوناب احمد کی زندگی ہیں ہیں سے مارت کی بینیا دیں زمین ہیں جمد کی زندگی ہیں نہیں اسٹوناب احمد کی زندگی ہیں نہیں ان مال بین خواب گوں فقعا کول ہمیت بھواس طرح وافل ہوگئی تھی جیسے کو فی انجان ووشیزہ آٹھو میں دوشیزہ آٹھو کے راستے ول ہیں وافل ہو فی جی اس وقت آفتاب احمد کی وی تھے۔ اس کی زندگی و نیا کے وی سے من رفوجوان تھا۔ کا رنج کی زندگی تھی بے فکری کے دن تھے۔ اس کی زندگی و نیا کے ویکھی کو اس کے تصوروں کی ویا تھی بین ہوجا تی۔ کو اسٹور سے اور السے بین ہوجا تی۔ کو ایس کے تصوروں کی ویا اور الفیس خوش ہوجا تی۔ ایک کرنا ہیں ایک بین میں نوش ہونا اور الفیس خوش کرنا ہیں ۔ یہی بائیں میں نوٹ زندگی تھیں۔

کا کج کے سائتیوں میں مح دم سے اُفتاب کی بہت گہری گھینی گئی۔ ان کے ایک دو ت خکسی استحان میں کامیا ہی جاسس کی توقو دم اور اُفتاب نے صاحت صاحت کہہ دیا کو دکاسی میں دعوت ہمونی جیا ہیے۔ یہ کاسی میں دعوت طے ہوئی ۔ نینوں مل کر دھولگتے ول سے رکاسی ہموینے۔ جذبہ شوق کی فراوا بی ہے۔۔۔۔۔ اور تا زہ کج بول کے اشتیا ق نے دگول میں نون کی روانی کوخود ہی تیز کر دیا تھا۔ اس پر سی جھاپ بیر کا آرڈر دیا گیا۔ ان و لوں مرکس ' بیر کی قیمت دس' بارہ اُنے نی بین کی بیراتین بوتل بیرے اُیا تو دیکھتے ہی ! ن تیوں دوستوں کے ہوش کجا نہ دسیٹے۔۔

تینوں نے ایک دوسرے کو کشتھ پیوںسے دیکھا، نظروں نفروں میں باتیں ہوتیں اور دو۔ بار بوتل دالیں کرنے کا حکم فوری دے دیا گیا۔ ہیر اسکونے لگا، وہ تا ارتکیا بھا کر اس کوجیہ ہیں بیٹی ان فوجوا اول نے قدم دکھاہے اور کچھ دہے ہیں کھرا یک بوٹل ہر تینول پر اتنا اثر کرے گی کھھو مجلوستے برمست کوٹیس گے۔

بیرا کوسکواتا ہوا دیکھ کر نینول مسکراف لگے جیسے دس کی سکرا بہٹ ملی ان کی اپنی مکڑا بھی چین ہونی گتی۔ جب بیر تینول گلاموں میں تھے ہم کرسے بیراہ پلاگیا قوان لوگوں نے لینے جام ابھا کڑ کرائے اور اردھرا ڈھھر دیکھ کر ہرایک نے جبکی کی۔

" پار پر ترکیجیسی کرفوی کیلی سید" آفتاب اصرف که اسد و دسرول نفی مخد با کرگیا اس بات کی تقدیق اورتا گیرکی میکن اب کمیا کمیا جا مکتا گفا .. مزه تواب ان توگوں فرچکی لیا محاجو بڑا نامین دیده تا بست ہوا ۔ اب ہے وے کر اس کا اقر و کھنا تھا۔ جیوں تیوں کرکے اپنے گلاس خالی کیے دیکن اکھیں (پنی کھیست ہیں کوئی تریق محسوس مز بودی ۔ اس نے بچرے کو آنا کیا اورفعنول ان لیسنے کہ لیے ان کا ہی مرجام الحقار ہی ہی تھی توان کا تقاصا کھا کہ کچھوس کھی کوئی اور فورل ان جا ہے اور کس ۔ مشورہ کہا کہ ایسارے سیدھے کھانے کے گھرا بھی جیرہ منگوا تی جا بی ورنس ۔

میزبان دوست فی بیراکو پی را تو گردم نے کہا ، " آوا زیں بڑالوں آگیا ہے ، شاید پر اسی کا اثریت " افتاب احد فی کہا کہ " پراغ زیادہ روش معلوم ہو رہے ہیں اور شا گذریادہ کرے " بھر تیوں مل کر پینیقہ رہے معلوم تو کیا خاک ہور ما گفا ، مِن تینوں کی پرخوا بش کھی کمر ایسی کو فی بات ہو تی جو الخول نے من کھی ۔

برتعلف کھانا کھانے کے بعد میں ان بینوں دوستوں نے سکاسی کو پھوٹرا تو افتاب اجمسہ دل ہی دل میں سکاسی کا ہوچکا کھا۔ یہ وہ زمانہ کھا جب کہ کاسی شیس کھتی جس کی شہور کئی فضا کی تفضیل کیب بڑھ بھیکے ہیں۔ تمیس سال پہلے کے رکاسی میں بیضوی بڑا موص تو کھا، لیکن دہ شک

پڑا رہتا تھا اور اس کے اطراف ہریا تی کی کیائے کاسٹے دار لوٹیے سے تا زیجے جواس کو تھسور کیے ہوئے تھے۔ کیڑھیاں ہڑھ کر لبندی پرہیونچہ کے بدربیوسی جا نب سرمیز یا ڈھ کے ججے کھے جس كى يا را و كالله بالراشا كل منيس جاما تها يسروك ما يون والى بريالى كى بجلك بمايك يتيوترا نما كلملي يوفي زمين بقي او له الم بكير، جانب كلي نركوشهُ المين كلتا مركونسهُ المرجونيين و إن كارز اور ويلكارز كام عصفهور بوالمكدايك سطح براما جيوتراحس ك ا حرات ہری یا ڈھونگی ہونی تھی اورس پر کرمیان تھی رستیں رتبین سال پہلے رکامی کی عاریہ، کیں وائٹل ہونے پر ز کھیے پیچے ' اسپرنگ' کے ور وا ڈے ڈٹی سے بھوستے · زکچ کچے لوں کو دوندنے کا احما س کسی قالین پر بیر رکھتے شعیر ہوتا تھا ، نہ پڑے الجال کی وہ کم کم ا ور مذحم چم روشنیاں تھیں کا رکھیت کے وہ نقش و نگا رہے کہ تہ دیگوں کے امتزا جے سے یہ سما ں بنتا كختائ زمتارے أسمان سے اتركزهيت بركتے تھے ليس ليک سيدها ساوا بہت برطما ﴿ إِلْ لَحَاصِ مِينَ فَكُوْ يَكُسُوا وَلُولَ سِيعَانَا حَدُهُ عَلَىٰ صَلَّى كَمَرِتِ بِنَا ﴿ بِي نَكَعُ مَضِ عِن مِين ردعن پڑھی ہونی میننت کی کرسیاں اور سیزیں بڑی تھیں۔ المان کا ایک پورا نصف حصته جو بڑے بڑے ستوان کے اس طرف تھا رکاسی کے منتظمین کے قیصنے و تصرف میں تھا۔

میکن آج برکاسی کایمی ملی این میشیت بدل کر کیاسے کھیا معلوم ہونے لگاہ ہے۔ بذوہ کلو کی اوٹ بین 'بذوہ روغن پڑھی کر سیاں' بذوہ بڑی بڑی المیاریاں بنج تظین کو گا کھوں سے علاق ہ کرتی تختیں اور جر رات کئے پرانے اور شاص خاص گا کھوں سے بلے جا و پناہ بنق تحقیق ۔ اس طرح کو نیا رکا وقت بختم ہوجائے بچر بھی منتظیر کہی کو جس پروہ ہر مابن رسیت ان الماریوں سے بیچھے مجھیا کر شراب دیتے تتے ۔

ا فتا باحد کی کمتی ہی یا دیں اس حال سے وابست تھیں جس نے آج ہولا بدل لیاہے اس کا ماصی جیسے سے لیے جولا بدل لیاہے اس کا ماصی جیسے سے کہا گا ماصی جیسے سے میں گئے تک کوئی جیسے للاش کرتا ہے تاہیں کہا فتا باحد کے اس کی رکاسی تو اس کی ہوئے کہ اس قدر رعنا ڈیاں اسپنے وامن میں سمیٹ کر آفتا باحد کے سامنے کھڑی سپے کہ اس کی اُنگھیں جو ندھیا گئی ہیں : دہ لیکن جبیکہ کران نے اجا لوں کے تھوکو ما پوس کر رم ای ا

رکاسی کی فضا و گرامی ہوئی ہوئی خاموشی ایک اسی آبا و دیرا تی کا گان ہوتا در کا کا گان ہوتا در کا کا گان ہوتا ہوئی خاموشی کی ایک اسی آبا و دیرا تی کا گان ہوتا ہے اور آفتاب احمداس عالم محموسات کا دلدا وہ اور در سرا تھا ہواس کور کاسی کے ماحول میں مل گیا گھا۔ وہ ہر وہ سرے تیسرے دن چیکے سے دوستوں کی محفلوں سے الحر کر رکاسی حیلا آتا کیجی کسی گوشے ہیں بیچھ کر و کسین اس کی جیب ابھا زت و تی تو وہ دان کا اسکواش ، بیت کیجی گھنٹوں کیچی گرم جلے ، کمجی اس کی جیب ابھا زت و تی تو وہ دان کا کھی نا یہیں پر کھا نیت اور گھنٹوں بیچھا بہاں کے یرفوں ماحول سے سکون یا تا۔

بھردہ قریب قریب روز آنے لگائیں، اور کا ڈنٹر پر شیطے ہوئے منیجر کے بیاب اس کا بھر ہا یوس سا ہو گیا گئا۔ بھر آ مہتہ امہتہاس کی تنفیدت ہی ان سیکے لیے الوسس ہوسلی فتی۔

أبمسته بمبته عيولة رما اور آنے والول كيا واسك الله ورستى كا ما تخر برها تا رما اور آنے والول كر درى ایک ایک جواس کی سالھتی تھی اس کے ساسنے بوٹر بھی چوگئی ۔ اس نے عمر کے فرق کو محسوس کے دہنے نی نسل کے نوبوا وں کو دوست بنا کمراهیں لوا زاا در جو کیرا کا د کا اس کے اپنے ہم عمالک ابی زندگی کی را ہوں پرکھیں کہیں مل جاتے گھے ان سے دوستی تبھائی۔ دہ نرکسی کی تبریرویا جلافے كا قائل كھا بركسى عرسس ميں روشنياں كل كرتے كا عم ملتے قروہ النين يارليتيا خوشیاں منیس توہ ہ اکنیں ہوم کر بچوٹر دیتا۔ مذوے اس کے دل میں جا گذیں ہوتے مزیراس کے دل میں زخ میں جاتیں مرجومل کیا سواس کا \* ہر تھوٹ کیا سواس کا بنیں ۔ پانے اور کھونے کے درمیان اس نے ایک ایساسمجدۃ کر رکھا تھا ہو برعم کوعم بینے دیتا ؟ رہومٹی کونونگی دہ قرندگی کی کڑی دھوٹے ہیں شکے سطل چُراکھا۔ سائے دا رود شک ملا قرمست الیا بجگ الحج يا يُورِّي فِي لِتَرَارُ مُكِلِ جانے كِي كُوشْتْ مِي هُلِيس كيا ۔ كُفْنْ بِي كِيسان مِيں كُورِي دو كُفِرِي هِي دم لينا مجن گوارا <sup>، حبی</sup>یل میدان میں گو<u>ئے عقب طبی منظور</u>۔

ا نتاب احمدایی - اے کی متوازن شخصیت اس کے تم ان کی برد باری اور سخیدگی کے باعث بڑی کم بھی ہے ۔ بائیس بولیس سال سے نو بوان دوست اس کو آئو ان اور س کو تازہ ان کی باز د س کو تازہ ان کا ان کہ مراسی بیان یا دو س کو تازہ کم فتاب بھیائی بین کو کا بی دو س کو تا اس کی بائی بین کھی سکول لتا ہی کہ فتاب احمدائی میں کھی سکول لتا ہے کہ مرف کے بیار اور اس کے بم فران کی بین سکول لتا ہے اس کو گانی میں کھی سکول لتا ہے کہ مسکول کا مواکد کی مسکول کی بین کی ہے ۔ دکاسی میں میٹی کو کر اس نے تعقیموں کا مواکد کی مسکول سے کہا ، مسکول سے کی ہے ۔ مسکول سے کی ہے ۔

اس کشخصیست کامزارج رکاسی کی آبا و ویرانی پس شاید اس ییے با ریا تاسیے کو اس کو رکاسی کی بیرونی دنیااپی (ندرونی د نیاسے عین مطابق محوس پودتی ہے۔

م لیمن دسکواش ' کھٹڈی کا بی اورگرم چائے سے پہیپ وہ ہن مزمسکا تو اس نے مسکی کو ﴾ زما نا چایا۔ وسیکی نے اس کونشیک۔ کرنوریا ں کچی ویں بھیجھوڑکر میدا رہی کیا۔ وکیک نے اسکے قىم سەقىم للاكر زناركى كى كۈمى دا بول دىل (سى كاساكا دىل دائنىس بىند كرے حاكمة سے (در آنتھیں کھول کرمورسینے کا گڑوہ جانتا تھانہ رکاسی (س کی تہنا پٹول میں را نروال مبنیں ' اس کی شاہوں کی آئین۔ وہ رکامی کے ایک انگ گوشے میں گھنٹوں گزار دیتا یتیں سال کے اس طول ع صديس ركاسي كا ايك ايك ييسراس كي تنها يُون كابساطقي ريا سير - وه ويني تنها كيا د (مین ول پیستمیدش کمردکامی کیکمئی گذشتے ہیں ا لن کی اکس انجین سجا لیفنے کے لیے " تا ۔ وکی اس الجنن كوسنجصالية ميس مدو ديتي مكين جبيك س كرد ومست إحباسياس كوتنها ببيطاع واياكراس كح عليبل يرميد برخ صلت نؤاس الخبن سيد المؤمم الامين أملتاء بالمحل اس طح جييد الفيس كامنتظ طقا-ا وفتاب احمدام - اے نے کر فی جہدے واری کے یا وجود شاوی سے اس لیے گریز کیا کداس کوکسی هی اندازی یا بندیال گوارا مرکیس - اس کی رفیقهٔ حیاست کلی تودن کواس کا این کمتی خاندا در شام اور رشب کورکاسی اور رات کیے بستر کی کنین به دوست احیاب اس کوم انسا کیکلوپیڈریا شکے نام سے کھی یکا رہے گھے کیسی کھی مرصوع پڑکسی کھی کتاب کاموا لہ أب كواس سے ل كتا لھا۔

صب عمر کا ذرین حصته اس نے اپنی کتابوں وہ کئی کی بقر لوں اور دکاسی کی آباد ویرانیو کی نزرگر دیا تو پھراس نے کسی تیسرے بسفر کی تلاش کو قابل احمیدان پر بھیا اور اسی لیے صرف اس نے شادی بنیس کی بلیم مہست عباری نوکری بھی تھیوٹروی -

کتب نیا نہ سے کُل کر دہ و نشیو کرتا ، ہی کھرکر گھنڈے یا بی سے بھاتا ۔ بڑے سیقے سے پھرے سیقرے کیٹرے ہیں کرتابی قدمی کرتا ولیس اسٹینٹر ٹنگ بیور پھی جاتا اور سات نہا ڈھے۔ ك كهومتا بجرتا الركاسي كه العاسط بين داخل بوماتا \_

د کاسی، اس تے بیرے، اس کا پنجرا جیسے سے سابس کے منتظر رہتے میکرا ہوں کے شباوے اوربیام ادرسلام کے بعد دکھی گوشد عافیت میں بناہ لیت اور رکاسی اپن ہی ا کی روشینوں کے ساتھ اس طرح نیم خوا بیدہ عالم میں بیدار ہو نی جیسے لینے اصاطریں کھ رد انه في جرون بريدهم روشينون كاغازه براها كرحب لا مجش ري برد.

تحجی کو فئ پرا نا ساختی یا جانی دومت اسے مل جاتا اور ایسے میں کسی اندرونی شرید ہنے کے گئت دونوں ہی دیر مک بلیٹے جام پر جام براھاتے مسیتے اور اس کے باوجود لعی یرون زیو تی اور رکاسی کے مرحم العالے المہت البیت الدھیرن کی النوش میں روحات، تو وہ اس کوئے کران بڑی بڑی الما اراوں کے بیچے بیچر کے پاس چلاجاتا ، جہاں دو سرے كا بكون سي كليبيا كراسيم بديشراب دى جاتى \_

میمی کمیں توالیا بھی ہوتا کہ مینج الما راول کی کمبنیاں اس کے توائے کرکے حلاجا تا ازر وه پی چینے سے بعد بل کی رقم خالی گلاس بے سائقرالما ری میں رکھ کرمیا بیاں اس محضوص مقاً کا يد ركه خا تا جو صرف اس كو ( در تنج كويى معلوم ريا .

ر کامی کی پیضوصیات ٔ رکامی کی به اینامیت ٔ رکامی کی محبتیں اس کی زندگی کا جا

الركي کو فئ تقاجس کو اختاب احمدايم - ا ب نها باحبس کې د لدارې کې جس که پيه لینے معاملات میں فرق اُنے کو کھی گوار اسمیا، تو وہ کھی دس کی ماں۔ دور حیب دس کی ماں شدیر بار برد فی فرانتاب احرج سفے برش سیملانے بسسر کیاس سال کی عربک زمسی کی تیادار كل على مركسى كا دن رات اس طرح منيال كميا هما كدنس أيك بي شخصيت مركز توجه مرجائه بالكل بهراسان يُربِنان (درخالف بركيا ـ آج كل سماس في اس كناز الحائ في في الله الكل بهراسان يُربِنان (درخالف بركيا ـ آج كل سماس في اس كا ولئ منتظر لحقا قواس كي ما رفق اس ك دروا ذه كه الله من في الله دروا ذه كه الله من في الله المرابي في في نين سع بونك كربر اربوتا قوده اس كي ما رابي فحبت بوق - اوراس كي ال كا و في نير مقابل من مقابل من مقابك و في تربيت من مقابو وقتاب احرابي فحبت به ابن بي بيوى الدرابي مان يتقيم كرتا ـ إلى في أفتاب احركو فو لي كرجا با يقوقتان المروفي من المنافية و ابن بيوى المروفي من المرابي مان يتقيم كرتا ـ إلى في المنافية و المن

عرسي الري بماري هي ما فتاب احد جان كيا تماكداب يرا كهيس بمسيرك يدبند بوجائیں گئ جورات کے اس کی اُم نے کی منظر رہتی ہیں۔ اس نے تندیم سے ماں کی تیار داری اور ندرمت كى تقريرًا دوماه تك وه بالكل گھرسے با ہر د نكل بر شام استے معمول كے مطابق ده گهربی پر بی لیاکرتا بیفتے بھرک جب وہ با ہر نظر منریا تو بچر دوست خیر خیریت بو پیلنے گر بطرائه وکمسی فے بتایا کر رکامی بند ہو دیکاہے اور کورٹ میں ایک زمانے سے حارت کے الکے۔ اور رکامی ' با ر' کے منتظین کے درمیان جوق کھا دہ مالک عارت کے تق میں فیصلہ بود پکائے۔ ي خرافتاب احدى ليے كوئى معمولى خبر نبين كتى يمين سال كے كسى ديسے سالحتی كئى موت بتو زندگی کا بونچرا گخلفه میں برا بر کا تصدا داکر را پروا در رخوشیوں ( فرمسر آوں مے صد میر کمی کو فیامعمولی ساغم نه تقار ما کقر نقاست<u> که مع</u>سے اس نے بکا را ر**کاسی** رکاسی میکن رکامی اس کی داہ تک کر مرکئی گئی۔ اس نے دبی زبان سے کہا، مر اب کمیا ڈوگا یار'' اس کے دوست نے افتاب احمری بہت دورسے ان ہوئی اوارش ل ۔

اس نے انکشاف کیا کر دکائی کیم نسے کھنے والی ہے۔ دد سرے اوگ جواس عارت کو کرائے پرے درہے ہیں وہ دکائمی کے نام کی <sup>و</sup> رائیلٹی 'ادا کرکے بچڑیا ر'اور رسٹولال ہی کھوسے دار ہیں اور مام خیال پہمی ہے کہ دکاسی اس یا مرٹری سے دھے سے کھلے گی۔
ورست جاپیے تو آفتاب احد نے گھڑی دیکھ کڑاپنی ماں کو و دا دی اور اوھ (اوھ ا کی آئیں کہ کے ۔۔ اسے مبلانا جا ہا ۔ اسکی جب مال نے کراہتے ہوئے اس سے پوکھیا ام کی نا آنے کی تو تو پیکوا دانس اوانس ہے بیٹا ' میری دیونی کرتے بہتنا ہے تو ہمینی ترب ہو نواں برگھنتی نہیں ہے۔ بیں جی ہو جا دُن گئ بیٹلے علی تو آفتاب احمد المرتے ہوئے اکسو تھیا کر حب ہو اور اپنی ماں کے بستر کیا ترسیدا کھ ایا تو وہ اس کور جی نرتبا مکا ' مال ' رکاسی مرتجی ہے اور

ا فتأب الحديث آج وقت سير پيلىمى يوتل كھول كرھيب سكى گلاس ہيں انڈيلي توالك انسونجى اس بير جا مگا۔

مان کی حالت دی برن تواب ہوتی گئی۔ اس سے جو پکھ بن ٹراکیا۔ اپنی جانب سے کولاً
کسرا کھا یہ کھی۔ دویاہ کی طیل علامت کے بعداس کی ماں کے پاس موالے سانس کی جا اور
ابی نہ کھا اسی اثنا ویس افتاب احد نے شاکہ رکاسی پیمکسل گئی ہے۔ اس بارتواسس کی سے ۔
اس خر فرائی ہے اس کا روی رنگ افو کھا ہے اس کی جال اگرا کئی اور بھشر سامانی دید تی اس خرشی قواس فرحی پی پھی ہوئی مذلک کی فرشی قواس وقت شخصی ہے ۔
کی خرشی قواس وقت شخصی کے اس کی ماں انہوی ساخیس سے دری محق درہ فرق مسکول ہوگئی مکول کو کا ما فدوسہ یا جو اس کی موٹی مسکول کی اس می ماں موجد یہ وہ کے انہ کی ماں انہوں سے اس کو دفتا یا ختم قرآن کے بیلے حافظ مقر دریکھ ہو طاکر ماں کے خالی بستہ پر اس کے تکوں ہیں محق چھیا کر دیشا دیا ہے جو موال کی بست ہی دل دری سے اس کی قبر این خوالی میں پہتے ہوا گئی۔

اً ج ما ن گھرس زلمقی تو جیسے اواسیاں سارے میں پڑا اوڈ ال جی تھیں۔ و ہی کست خان ، وہی کتابیں ، وہی ورد و دوار ، وہی اس کا کمرہ ، وہی جیسے ، وہی انتخال سب کست خان ، وہی کتابیں ، وہی ورد و دوار ، وہی اس کا کمرہ ، وہی جیور الحق جیسے برشے پیرزیں جیول کی تیوں تھیں ، صرف مال کا بسترخانی خات و ایسا معلق میں کو اس بھی کی گرم ، وھوب برخی میں بھی کھری بھی کی شرم ، وھوب برخی میں بھی اور کا کم ان ہوتا عقال ایک عمری دفیق ابن تنزا بگول کو اس تغریر میں کو اس تغریر میں لیے بیسے بیرے وہ کی بار رئاسی کو یا در کا اور میں معدوم برق ۔ وہ کئی بار رئاسی کو یا در کرتا۔ وہ کئی سے بعرے دوئے میام میں بیٹے جہرے کاعکس و تکھر کر اسے (بنی میسی بیری کھوکھنی سی معدوم برق ۔

این دجود کے بارسیں اس کے اپنے ذہن بن کی سوال اجرائے گئے۔ زندگی کیا ہے کیوں ہے اور اس طول سفوی سے پیلی کوئی منزل جی ہے یا سفری سے پیکو ہے۔ اس نے اس سوال کا جواب رکاسی سے دیجینا چائی رکاسی جواس کی نیس سالس تھی نے دیکھنا ہے کہ میں سائس کی نفسنا فرن میں سائس کے سینوں بعد رکاسی کی نفسنا فرن میں سائس سے یہ بھینوں بعد رکاسی کی نفسنا فرن میں سائس سے سینے کوئی اسے تنا کے تقد رہی سے اس نے موس کہا جیسے کوئی اسے تنا کی دے را بیو کوئی اس کے ذکھ دیا بیو

ك باعث ايك بيا قدر في منظر بيش كرتا عمّاجس كوا نساني المحقول في حيوا نهيل بواً ا مول أن كارن ا در مرير كارن بي بدل كميا تقاء اب نزوه ما حول كقا جهال اين نهنا یُوں کی محفل سجانے کا امکان مکل '' تا۔ اب مزیا ٹرھومی*ں دہ سکتی ہو*ئی 'ہوائیں تحتیں جو اً دمی کے سینے میں وہیمی دسیمی آریخ کھی لگاتی تھیں۔ اب کی کے کومے اس طرح ر بطيقة كل اضافي وكو وزوكو الني كم كم روشي تجيبا لينا عليسة موري إب ر کاسی کی فضا دُس میں نہ وہ بولتی ہوئی سی خا موٹٹی تھی یہ وہ آیا د ویرا نی کھتی حب سسے اً فنا ب احمدهد ورب ما نوس تقار وه قالين ير بحصرت بوك يركح رنگين لهولول كو ر و ند کرجیب م**إل** کے پیچو بیچو بیمویخ کمیا تو یا کل میوس<sub>ا</sub>ت سا اس طرح کھ<sup>و</sup>ا کا کھڑارہ کُیا جيسے ابن اس شركيب حيات كو جو برقع ميں كلي كجاتى اور شرائى كھى، « وائس مال» میں نیم برمہذمسی کے ساتھ رتص کرتی ہوئی دیچھ راج ہو۔ اس نے پیکیس بھیلے ایس عینک۔ کارگراً تھیں کمیں کھرشینے صاف کر کے مینک پڑھائی ۔ میکن نہ دکامی تے اسے پچانا ہ رس نے رکاسی کو . ویاں توایک پہرہ کھی رفقا ، دہ جید یا ب ال کے ابر عل کیا . اس نے اعیثتی ہوئی نگاہیں مسرد کے لمیے سابیوں کے نیچ بھی ہوئی ہر یا بی ہر ڈا کی ' بعداسى سمت برع كراك ايس كين مي بيام را بهال كم سه كم نظري اس ويكرياني -دیه کار بیٹھا وہ ومیکی بیتیا رہا ۔ اس کی تکھیں رکاسی کوتلاش کرتی رہیں' اس کاجی جا با وہ دونوں بائد کھیلا کر کارے رکامی م وانس بال سے با بر نکل آ و اور تھے سے سے لگانو۔ بی تھاری صورت کے لیے ترس کیا ہوں۔ میں وہ سب بھر زندگی کے دست بر د سے بچ کرنی مجی تھا رہے لیے ہما ں ہے آیا ہوں ' رکاسی ' جوہم دونوں کو مشترک ہا ، لیکن کم ِ بِرِأَ بَنِيٰ بُو ۚ تَمْ يَوِمِيرِي تَهَا يَرُول كَي ابْخُوشْ لِمَتِين ۚ تَمْ جُومِيرِك دَكُمْ ور دكا رشته كفيل . ديوا بذل كی صحیح پیچے تو ککتا ہوا گوٹ گوٹ میں پی فیصونڈھتا ہوا وہ جب سے ص ا ترن لكاتو اينا جيكا بوا رومال جيب بي ركفة بوك اس في موسيا ال مركي هي

زنر كىسے كو فى شنے كم بوكئى تقى، ميكن ركاسى قوزندہ ہے ... پھر ده يہيا تى كيون بنيد جاتى

يها كأت كالم كراس في أيك نتكر يحر مركاسي يرازا لي - ركاسي سيد كرنين ليبوط ري تعتين -اس

ألم في برأوا زلبند يوجها ، بين اب اپني شايس ، د كركهان جا دُن ؟ د كاسى ، تم يى بنا و يدين

چکے جواب مزیا کراپی بقیم زندگی کی طویل تمام سینے سے لگائے دہ یا ہر نکل کیا ۔

# مَاهنَامَهُ كَتَّالِيكِي

## په ياد کاراشاعتيں

#### م هنسشد زنده رهبي کئ

اف الديم مرقيمت عادة الله الله الفالية ٢ ناولك ٢ ورامع مه مضامين اود ٢ حد الكير مهم والمين اود ٢ حد الكير مهم و المعاوير صفحات م

سوسال مرسوسات اور پاکتان که اس بادگاد نمبرس مهندسان اور پاکتان که اول که نشادول کی تخلیقات که مین اول که نشادول کی تخلیقات که علاده جدید شاعری پر ایک پر مغربهمید در می ایم نقادول اور شاعرول نفر محتد بیاید .

منتخب افسام منبرقيمت هدفيا - أدددا ضامة تكارون نه ١٩٢٧ ومين كم دين

۴ ہزارا نسانے تخلیق کیسی میں سے رام لعل اور عابد مہیں نے ۲۷ انسائے منتشب کئے۔ \* ۱۰ سر میں اور میں میں سے رام لعل اور عابد مہیں نے ۲۷ انسائے منتشب کئے۔

عنى مندى كهانى منبر ميست الله أددوان افساف بهندى افساف كوكس مداكمتاز كياب. اس كادنداده أب اس منبر سع الكاسكة بين.

سی مراکعی کی انی نمیر تیمت اس منبرس مراهی کی . الانماینده کهاینوں کے علاوہ مراکعی دب بریم فکر انگیز مضامین شامل ہیں حوقب: نور پر کا دے اس کا د نام کو علمی الحادثی صفول میں بے حدمرا الح گیاہے۔

مَاهِنَامَتُهُ كُتَابُ كِيورَمُارِكِينُ لَمَانُورٍ